

Last

E-mail: nigarshat@wol.net.pk E-mail: nigarshat@yahoo.com



# مغرب کی منافقت

بے لگام امریکی سامراج، انسان وشمن بورپی طاقتوں اور مفلوج اقوام متحدہ کی شیطانی مثلث پرشد بد تنقید

> اوشو( گورور جبنش) زجه: خالدارمان

تگارشات

### ابتدائيه

قار کمین محتر م! آواب۔۔لگ بھگ پورے ایک سال کی طویل۔۔۔یا شاید مختصری۔۔ غیر حاضری کے بعد پھر حاضر ہوں۔ بیتے برسوں میں آپ نے میر کے لفظوں کو بیڈیرائی بخشی میری کتابوں کوسراہا اور مجھے اپنی بے بناہ محبت سے نوازا۔ اس بندہ پروری کے لئے شکر گزار ہوں اور امید ہے کہ آئندہ بھی آپ کی حوصلہ افزائی ،مشاورت اور تعاون حسب سابق حاصل رہے گا۔

زیرنظر کتاب گورورجینش کے دولیکچرز، اور دو ضمیموں پر شمتل ہے۔ پہلالیکچراُس نے اپنے عقیدت مندوں کو بمبی (بھارت) میں 25-دیمبر 1986ء کو دیا تھا اور دوسر 1881ء کم رکو۔ پہلے پہل اوشو کی بیتلخ نوائی اُس کے اپنے ہی آشرم کے اشاعتی شعبے کی طرف سے انگریزی زبان میں شائع ہوئی۔ بعدازاں جنوری 1988ء اور جنوری 1992ء میں اِس کتاب کا گرکھی روپ منظرِ عام پر آیا جو آئند بھارتی کی کاوش تھا۔

گرکھی متن پڑھتے ہی میں نے اے اردو میں ترجمہ کرنا شروع کردیا کیونکہ اوشوکی یہ کتاب اس کی دیگر سیننگڑوں کتابوں سے بالکل مفر داور مختلف تھی۔ میری اس بات کا ثبوت آئندہ صفحات ہیں، جہاں اوشوا پے خود وضع کردہ مراقبوں کی ختک تفصیلات اور''جدید روحانیت' کی طویل تشریحات۔۔۔ جن سے آس کی دیگر تمام کتب لبریز ہیں۔۔۔ کے بجائے امریکہ کی' دلفظی شھائی''کرتا نظر آئے گا۔

امریکہ کے ساتھ ساتھ اس نے جارحت پیندیور پی طاقتوں اور ہمارے سابق صدر'' رفیق تارز'' کی طرح بے اختیارا قوام متحدہ کو بھی آڑے ہاتھوں لیا ہے۔ پہلے لیکچر میں وہ امریکی اور یور پی حکومتوں کی طرف سے کی جائے والی بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر تفصیل سے رختی ڈالتے ہوئے اقوام متحدہ کی طرف سے منظور کروہ'' بنیادی انسانی حقوق کا متفقہ عالمی اعلامیہ'' مستر دکرنے کا اعلان کرتا ہے۔

دوسر نیکچر میں اوشونے اقوام متحدہ کے مقابلے میں اپی طرف سے ایک اعلامیہ متعارف کرایا ہے جس میں دس بنیادی انسانی حقوق کا ذکر کیا گیا ہے جن میں خود کشی ، قابل شاہی اور عالمی All rights reserved. No part of this book may be reproduced in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without prior permission of the publisher.

#### جمله حقوق تجقِ ناشر محفوظ ہیں

نام كتاب: مغرب كي منافقت

مصنف: اوثو ( گورور جنيش)

ترجمه: فالدارمان

ناشر: آصف جاويد

برائے: نگار ثات پلشرز، 24- مزنگ روڈ، لا ہور

PH:0092-42-37322892 FAX:37354205

مطبع: حاجي منير يرشر، لا مور

كمپوزنگ: عبدالتار

سال اشاعت: 2014ء

قيت: -/240 روپي

انتساب

محبت کے ساتھ ..... میخائل گور باچوف کے نام

تحومت كا قيام بهي شامل بين-

کتاب کا اختتام دو تغمیموں پر ہوتا ہے۔ اقوام تحدہ کی طرف سے منظور کردہ'' بنیا دی انسانی حقوق کا متفقہ عالمی اعلامیہ'' ضمیمٹر اول کے طور پر داخل کتاب ہے اور یہی وہ دستاویز ہے جسے اوشوکی آتش بیانی نے ''جوا کر خاک'' کر دیا ہے۔ بقول اوشواس'' جھوٹ کے پلندئ' پر دنیا کی کوئی بھی حکومت عمل نہیں کرتی اور اس کی دفعات کوش کمز ورملکوں کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرنے گئے ہی'' برتا'' جاتا ہے۔

دوسراضیمہ ہے: اوشوکا مختصر زندگی نامہ۔۔یاصل متن میں بھی چند صفحات کی صورت میں موجود تھا لیکن میں نے اِس میں ترمیم واضافہ کر کے اِن صفحات کو آپ کے لئے زیادہ معلوماتی بنانے کی کوشش کی ہے۔اس میں شامل اوشو کے اپنے بیانات' نگارشات' بی کی شائع کردہ کئاب '' ایک روحانی گراہ صوفی کی آپ بیتی'' سے ماخوز ہیں۔امید ہے کہ بیضیمہ بیدائش سے موت تک، اوشوکی زندگی کے تمام نشیب وفر از کو واضح کرنے میں مددگار ثابت ہوگا۔

بہر حال ، اب میں میہ کہتے ہوئے اوشواور آپ کے درمیان سے ہٹ رہا ہوں کہ اس کتاب کا اردو ترجمہ کرتے ہوئے میں نے مقدور بحر کوشش کی ہے کہ گورور جنیش کا لب ولہجہ اپنی جملہ خصوصیات سمیت برقر ارہے۔ بیکوشش کیسی رہی ؟ اس کا جواب فقط آپ ہی دے سکتے ہیں۔

خالدار مان 24-مزنگ روڈ ، لا ہور Ph:0300-9406883

## كتاب كاباطن

| امريكه ورب اورانساني حقوق                                         |
|-------------------------------------------------------------------|
| ان صفحات میں اوشوبتا تا ہے کشخصی آ زاد بول انسانی حقوق اور آئین   |
| و قانون کے ڈھنڈور چی امریکہ کے اعلیٰ ایوانوں جیل خانوں اور        |
| کچبری تھانوں میں کیا ہوتا ہے۔ وہ بے پر کی اڑانے کی بجائے اپنی     |
| '' ہُم بین'' سنانے پر مائل ہے' بقول اوشوانکل سام کے دلیں میں مجرم |
| رجے اور بدمعاش وندناتے ہیں ساتھ ہی وہ بورپ کو لٹاڑتے              |
| ہوئے اقوام متحدہ پر چڑھے دوڑتا ہے اور یہ چڑھائی دلائل کے بے پناہ  |
| ''اسلخ' کے باعث ایک فکری فتح پر جاکر ہی تھمتی دکھائی دیتی ہے۔     |
| نے انسان کے لیے نے انسانی حقوق                                    |
| ان صفحات میں اوشو اقوام متحدہ کی طرف سے جاری کردہ "بنیادی         |
| انسانی حقوق کے متفقہ عالمی اعلامیے" کومستر د کرنے کے بعد اپنی     |
| طرف سے ایک''اصلی اعلامیہ'' جاری کرتا ہے جس کی عمارت مندرجہ        |
| ذیل ستونوں پر استوار ہے:                                          |
| (1) زعرگی                                                         |
| (2) محبت(2)                                                       |
| (3) موت                                                           |
| (4) سچائی کی جستجو                                                |
| (5) دهیان (مراتبه)(5)                                             |
| (6) ہمہ جہت آ زادی                                                |
| (7) إيك دحرتي 'ايك انبانيت                                        |
| (8) شخصی انفرادیت                                                 |
| (9) عالمگير حكومت                                                 |
| 93                                                                |

## ?

بیارےمرشد!

سیکتی عجیب بات ہے کہ بعض عالمی ادارے اپنے تمام تر وسائل وذرائع استعال کرتے ہوئے کوشش کرتے جیں کہ دنیا میں انسانیت کا نام ونشان تک باقی نہ رہے ۔۔۔۔۔ اور پھر یہی انسان وشمن ادارے ہمیں "انسانی حقوق کا عالمی دن 'منانے کی ترغیب دیتے ہیں۔

سيح مرشد!

اییا کیوں ہوتا ہے اور یہ سب کچھ کون کررہا ہے اس ۔ بھیا نک ناکک کے اصل کرداروں کے حقیقی مقاصد کیا ہیں اور انسانیت سے یہ سگین مذاق آخر کب تک جاری رہے گا؟

آپ ان سوالات پرلب کشائی فرمائیں تا کہ ہم شک کے اندھیرے سے یقین کی روشنی تک پہنچ سکیں۔ 

| 107 | ***************************************    | ********** | معميمه:2 اوشو كالحقر زندلي نامه      |
|-----|--------------------------------------------|------------|--------------------------------------|
| 146 | قانونی پیائی کے بعد امریکہ سے واپسی        | 107        | پيدائش اور بچين                      |
| 147 | مپنجی و ہیں پہ خاک جہاں کاخمیر تھا         | 113        | آبائي قصب مين واليسي                 |
| 148 | عالمي دورے كا اعلان                        | 115        | روحاني استغراق كاآغاز                |
| 148 | يونان بش رسواكي                            | 118        | ابتدائي تعليم اور يو نيورشي كا زمانه |
| 148 | "نالسنديده شخصيت" كاسوُرُر ليندُ مِن داخله | 126        | جب أے گیان الما                      |
| 149 | سويدن لندن اورآ رُليندُ كي ناكام يار ا     | 130        | تدريسي سرگرميان ادرامتعفي            |
| 150 | سيين كا وعده ليكن وه وعده بن كيا جو        | 130        | عوا می بیداری کی جدوجهد              |
| 151 | يورا كوئے أميدكي آخرى كرن                  | 131 -      | جب وه بمحكوان بنا                    |
| 151 | چراغول میں روشیٰ شدر بی                    | 134        | مغرب ميل مغبوليت                     |
| 153 | بزے با برورزے کو ہے ہم نظے                 | 135        | پوناکی سرگرمیاں                      |
| 153 | چرو بی محارت                               | 139        | قاحلانهمله                           |
| 154 | پروای آشر                                  | 140        | بونا سے رجیش بورم تک                 |
| 154 | خفیہ دوستول کی امداد                       | 141        | امريك مين "وسيحكوان"                 |
| 154 | كيا او ثوكونل كيا كيا؟                     | 144        | خاموثی کا خاتمہ                      |
| 157 | اور "محكوان" مركما!                        | 144        | شيلا مجرم تمي ياسادش بين شاش؟        |
|     |                                            |            |                                      |

00000

### امريكا' يورپ اورانسانی حقوق

یہ سب سے بڑی اور بنیادی بات بیشہ یادر کھنا کہ ہم ایک منافق ساج میں جی اسے بیں۔

ایک بہت بڑے مفکرے کی نے پوچھا:" تہذیب کے حوالے سے آپ کا کیا خیال ہے۔"

مفکر بولا: "میا ایک دلچیپ تصور ہے گر حقیقت نہیں۔ کاش کوئی اس تصور کوحقیقت میں بدل دے۔ تہذیب ابھی رونما نہیں ہوئی۔ فی الحال تو بیہ سنقبل کا ایک دکش خواب ہے۔ "
میں بدل دے۔ تہذیب ابھی رونما نہیں ہوئی۔ فی الحال تو بیہ سنقبل کا ایک دکش خواب ہے۔ "
میر بااختیار ہیں وہ محض اس لیے مقتد راور زور آور ہیں کہ تہذیب ابھی تک رونما نہیں ہو سکی ہے۔
پر بااختیار ہیں وہ محض اس لیے مقتد راور زور آور ہیں کہ تہذیب ابھی تک رونما نہیں ہو سکی ہے۔
کسی مہذب سماج کو مسد اور شرف انسانی کے حامل فر دکو سسد یا ستوں کی احتیاج 
شہیں ہوتی۔ کیونکہ تمام ریاتی اور حکومتی حدود وقید دمصوی ہیں۔ تہذیب یا فتہ سماج اور اعلیٰ
انسان کو مذاہب کی ضرورت بھی نہیں ہوتی کیونکہ ذہبی او بیات محض قصے کہانیاں ہیں۔

جولوگ ..... مثلاً پروہت سیاستدان اور سر اپید دار وغیرہ ..... ہزاروں سال سے طاقتور چلے آ رہے ہیں ان کے پاس انسانی ترقی کاعمل روکئے کے لیے درکار قوت بدرجہ اُتم موجود ہے۔ اب یہاں بیسوال پیدا ہوتا ہے کہ انسانی ترقی آخر کیے رُک علی ہے؟ اس کا جواب دل کے کانوں سے سننے کے قابل ہے۔ سنو! اور اِس بات کوگرہ میں باندھ لوکہ انسانیت کی بہود روکئے کا سب سے مؤثر حربہ یہ ہے کہ انسانوں کو یقین دلا دیا جائے کہ تم تو تہذیب بافتہ ہو۔

تسلیم کرلو کدانسانی ترتی رو کنے کی صرف ایک بی صورت ہے اور وہ یہ کہ افراد کو بار بار مید یقین دہانی کرائی جائے کہتم انسان ہی تو ہو۔ تنہیں خود میں کوئی تبدیلی لانے کی قطعا

بالكل بى ناممكن ہے كدونيا ميں آنے والے فئے لوگ .....يعنى چھوٹے چھوٹے في ....ان ہزاروں سال قديم يقين دہانيوں كے قائل ند ہوں۔

ہاں تو اب سنؤ سب سے پہلی بات .....اور میں چاہتا ہوں کہتم اسے اچھی طرح ذہن نظین کرلو .....کہ ہم اب بھی جنگلی ہیں وحثی ہیں اور غیر مہذب ہیں۔ ہزاروں سال سے ہمارے جو لچھن رہے ہیں وہ کسی جنگلی اور وحثی ہی کے ہو سکتے ہیں مہذب انسان کے نہیں۔ انسانی تاریخ کے تین ہزارسال میں پانچ ہزارجنگیں .....اورتم انسان کومہذب کہتے ہو؟

بیسویں صدی میں سسبیسویں صدی کے مین نصف میں تم ایڈولف ہٹلر پیدا کر سکتے ہو مسولینی پیدا کر سکتے ہو ماؤزے تنگ پیدا کر سکتے ہو سساور اس کے باوجود بھی سے سوچتے ہو کہ انسان مہذب ہو گیا ہے۔

صرف ہظر ہی نے لاکھوں انسانوں میں موت بانٹ دی .....اور وہ بھی بہت منفر د
انداز میں ۔اس سفا کا نہ عمل میں سائنس اور جدید ٹیکنالو ہی بھی استعال کی گئے۔ گیس چیمبروں
میں دس لاکھ یہود یوں کو زندہ جلا کر بھسم کردیا گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہزاروں لوگ چینیوں سے
باہر نگلتے دھو کیں میں تبدیل کر دیتے گئے۔ اُس نے اتنی بردی تعداد میں لوگوں کو ہلاکت کی
وادی میں دھکیلا کہ 'ایک لاش اور ایک قبر' کا روایتی طریقہ اختیار کرناممکن ہی ندر ہا۔

اس سے پہلے انسان اتنا غریب بھی نہ تھا کہ بھکاریوں کو بھی برائے مدفن دوگر زمیں تو مل ہی جایا کرتی تھی۔ لیکن ہٹلر نے اس قدر وسیع پیانے پر انسان گشسی کی تھی کہ اگر سب معقولوں کو الگ الگ قبر نعیب ہو جاتی تو پورے کا پورا جرعی قبرستان بن جاتا۔ اپنے اہلیسی جرائم زمین کے پیٹ میں چھیانے کے لیے اس نے بے شار گہرے گڑھے کھدوائے۔ الشوں کو ان موت کے گڑھوں میں پھینک کر اوپر مٹی ڈال دی جاتی۔ لیکن اس سے پہلے مقتولوں کی جامہ تلاثی ضروری تھی۔ بے جان جسموں سے لباس نوچ لیے جاتے اور اس عمل میں جو اشیاء ہاتھ آتیں انہیں اہتمام سے برباد کردیا جاتا۔ مقولوں کی شناخت ناممکن بنانے کی غرض سے اُن کی مونچیس واڑھیاں اور سر مونڈ دیئے جاتے۔ اگڑ اوقات سرتن سے جدا کردیا جاتا۔ یوں سر کہیں ہوتا اور پاؤں کہیں ٹائیس ایک جگہ ہوتیں تو ہاتھ کی دوسری جگہ ان گئے۔ ان گئت لاشوں کے ساتھ یہی سلوک کیا گیا۔ کردیا جاتا۔ یوں سر کہیں ہوتا اور پاؤں کہیں ٹائیس ایک جگہ ہوتیں تو ہاتھ کی دوسری جگہ ان گئت لاشوں کے ساتھ یہی سلوک کیا گیا۔ ایسے میں اگر کوئی تلاش اور شناخت بھی کرتا تو کس کو؟ لا تعداد کئی پھٹی اور متعدد کھڑوں میں بئی متعفن لاشوں کی شاخت کا امکان سرے سے ختم ہی کردیا گیا تھا۔

ضرورت نہیں اور اگرتم اس کے لیے کوشش کرنا چاہے ہوتو تمہارا ایسا ہرارادہ سراسر نضول ہے۔
اور انسان کی سب سے بڑی کمزوری ہیہ ہے کہ وہ ..... یہ بات اچھی طرح جانے
ہوئے بھی کہ تہذیب نام کی کوئی چیز نہیں اور انسانی آزادی کے تمام نعرے سراب ہیں ..... اُن
تمام جھوٹے لفظوں پر ایمان لے آتا ہے جو سیاستدانوں کی زبانیں اگلتی ہیں جو پر وہتوں کے
ہوٹوں سے اوا ہوتے ہیں اور جو دری استادر نائے چلے جاتے ہیں۔ انسان اس دروغ گوئی
پر اس لیے اعتبار کر لیتا ہے کہ اعتبار کرنا بہت آسان ہے اس کے لیے تہمیں کچھ بھی نہیں کرنا
پڑتا عوائے اعتبار کرنے کے۔

کیکن اس سچائی کی تصدیق ..... کهتم ابھی انسان نہیں ہو..... ایک انتہائی پراسرار خوف کو جتم و یق ہے۔ خوف کو جتم و یق ہے۔ خوف کو جتم و یق ہے۔ حمہیں یوں لگتا ہے جیسے کی نے بیسچائی بیان کر کے تمہارے یاؤں تنے کی زمین کھینچ لی ہو۔ جمہیں یوں لگتا ہے جسے کی نے بیسچائی بیان کر کے تمہارے یاؤں تنے کی زمین کھینچ لی ہو۔ جب بچ تمہیں سر سے یاؤں تک بر ہند کر دیتا ہے تو تمہارے ہاتھ منافقت کے بدوں اور جھوٹ کے لبادوں تک نہیں پہنچ یا تے۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی بچ کا طلب گارنہیں ہے بدوں اور جھوٹ کے لبادوں تک نہیں پہنچ یا تے۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی بچ کا طلب گارنہیں ہے بلکہ ہر کوئی یہی مان لینے پر تُلا ہوا ہے کہ '' بچ تو مجھے معلوم ہی ہے۔''

کیاتم نے بھی اس نفیاتی چالبازی کے بارے بیں سوچنے کی زحمت اٹھائی ہے؟
اب تم پوچھو کے کہ س چالبازی کے بارے بیں وضاحت کیے دیتا ہوں فور کرو!
جس نفیاتی چالبازی کی ہولنا کی پر بیں تہمیں سوچنے کی دعوت دے رہا ہوں وہ سے کہ اگرتم
اپ پڑوی کو کئی چیز سے محروم رکھنا چاہتے ہوتو آئے یقین دلاؤ کہ ''تم تو پہلے ہی ہاس چیز کے مالک ہو' ،....ائے ورغلاؤ' بہلاؤ' پھسلاؤ اور سے جھوٹ مسلسل دہراؤ کہ جو چیز تمہارے پاس ہے' اُس کے حصول کے لیے تمہاری تگ و دو غیر ضروری ہے۔ یہ ''سفید جھوٹ' آئی بار '
پولو کہ ایک ''سیاہ جی'' پیدا ہو جائے .....روش اذبان کو تاریک کردینے والا سیاہ تجے۔

آج تم سے یہی جھوٹ منوایا جارہا ہے میدالک المید ہے لیکن اِس سے بھی بڑا المیہ سے کہتم اس جھوٹ پر اختبار کرنے کے لیے خود کو ہمہ وقت آ مادہ پاتے ہو۔

یکی گمراہ کن آ مادگی آنے والی تسلوں تک سرایت کرجائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تمہارے گردو پیش اور اطراف و جوانب میں زندگی بسر کرنے والے لاکھوں بلکہ کروڑوں لوگ ..... تمام سے تمام اس لوگ ..... تمام سے تمام اس باپ استاذ ندہجی رہنما اور اقارب ..... تمام سے تمام اس بات پریقین رکھتے ہوں کہ جمیں جوجھوٹ سنایا جارہا ہے وہی بچے ہے تو ایسی صورتحال میں سے بات پریقین رکھتے ہوں کہ جمیں جوجھوٹ سنایا جارہا ہے وہی بچے ہے تو ایسی صورتحال میں سے

ہٹلرنے بیسب پچھ کیوں کیا؟ تا کہ دریائے آجل میں غرق ہونے والوں کو بے چرہ اور بے شناخت کردیا جائے ..... یہاں تک کہ مقتولین کو اُن کے جم کے کسی ایک گلزے سے بھی شناخت کرنا ممکن نہ رہے۔ اُس نے زندہ انسانوں کو مردہ اعضاء میں بدل کر رکھ دیا .....اورتم کہتے ہو کہ آ دمی مہذب ہوگیا ہے۔

انسانی وحشت کی ہے کہانی یہیں پرختم نہیں ہوتی۔ دوسری عالمی جنگ کے بعد اگریہ احساس عالمگیرسطے پرفروغ پالیتا کہ اب فراست اور دانائی کی ضرورت ہے خوزین کی نہیں تو جنگ عظیم دوم اقوام عالم کے مابین آخری جنگ ثابت ہو علی تھی۔ اب بھی موقع ہے کم از کم جو تامل ندمت اور غیرانسانی سلوک انسان اپنے ہی جیسے دیگر انسانوں سے روا رکھے ہوئے ہے اُسے محوظ خاطر رکھتے ہوئے تو یہ بات آسانی سے محمد لینی چاہیے کہ امن ہی انسانیت کی آخری پناہ گاہ ہے۔ لیکن نہیں ہم تیسری عالمی جنگ کی تیاریاں کررہے ہیں۔

البرث آئین شائن سے پوچھا گیا: "تیسری عالمی جنگ کے اثرات کیا ہوں گے۔"
وہ بولا: "تیسری کا توعلم نہیں لیکن چوتی کے بارے میں مَیں ضرور پچھ کہنا چاہوں گا۔"
سوال پوچھنے والا جیران رہ گیا۔ اُسے اِس جواب کی قطعاً تو قع نہ تھی البذا بولا: "بید
اکیا ہات ہوئی؟"

آئین شائن نے کہا: ''آپ سمجھ ہی نہیں۔ دراصل میں چوتھی عالمی جنگ کے بارے میں انتہائی دوٹوک اور غیرمبہم انداز میں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ یہ بھی ہوگی ہی نہیں۔
کیونکہ تیسری عالمگیر جنگ ہی زندگی کوزمین کی آغوش سے تعمل طور پرختم کردے گی۔ ہر چیز فنا ہوجائے گی۔صرف انسان اور پھول ہی نہیں ہر جاندار ہمیشہ کے لیے اس دھرتی سے رخصت ہوجائے گا۔''

اورتم کہتے ہوکہ انسانیت مہذب ہوگئ ہے۔

نہیں 'تہہیں دھوکہ دیا گیا ہے۔ انجمن اقوام متحدہ کا منظور کردہ بنیادی انسانی حقوق کا منظور کردہ بنیادی انسانی حقوق کا متفقہ عالمگیر اعلانہ یجی منافقت اور پا کھنڈ کے علاوہ اور پھیٹیں ہے۔ جارج گرجیکیف ایک مختصری کہائی سنایا کرتا تھا' اور وہ کہائی انسانیت کے شمن میں بالکل تجی ہے۔ کہائی سیہ کہ:
''ایک تھا چادوگر۔ وہ دشوارگزار پہاڑوں اور گھنے جنگلوں میں رہا کرتا تھا۔ اُس نے ہزاروں بھیٹریں پال رکھی تھیں۔ لیکن مشکل بیتھی کہ تمام بھیٹریں چادوگر سے خوفز دہ رہا کرتی تھیں۔ لیکن مشکل بیتھی کہ تمام بھیٹریں جادوگر سے خوفز دہ رہا کرتی تھیں۔ کیونکہ وہ ہر روز مشاہدہ

كرتى تحيى كدأن ميس الله ناشة كے ليے كاف لى جاتى ہاور دوسری دو پیر کے کھانے کے لیے چھری تلے آ جاتی ہے۔ ای لیے آہتہ آہتہ وہ جادوگر کے ہال سے فرار ہونے لگیں۔قرب و جوار میں تھلے وسیع وعریض جگل اور پہاڑی سلسلے میں فرار ہو جانے والی بھیروں کی حداش اختائی مشکل اور جان لیواعمل تھا۔ بھیروں کا مالک چونکہ جادوگر تھا لہذا اُس نے جادو کا استعال کیا۔ اُس نے تمام جھیڑوں کو ورغلایا اور ہر جھیڑ کے کان میں کچھ نہ کچھ یڑھ کر چھونک دیا۔ کچے بھیڑوں کو اُس نے کہا کہتم تو انسان ہوتے ہیں مجھ سے خوفزوہ ہونے کی کیا ضرورت ہے۔ کھانے کے لیے تو صرف جھیڑ ہی کائی جائے گئ تمہیں اس سے کیا غرض۔ کیونکہ تم تو میری طرح انسان ہو۔ کچھ اور بھیڑوں سے اُس نے کہا کہتم تو شیر ہو۔ بھیڑیں تو ڈرا ہی كرتى بين وربوك جو موتى بين بحاك بهى جاتى بين ليكن تم شير مؤ حمهیں تو فرار ہونے کی بجائے موت کی آئکھوں میں آئکھیں ڈال کر بات کرنی جاہے۔ کونکہ شیر ہونے کے باعث یمی روید اختیار کرنا تمہاری بہادری اور قوت کا تقاضا ہے۔ بھیڑوں کے طبقے سے تمہارا كوكى تعلق نبيس ہے۔ البذا أن كاكث مرنا تمهارا مسكل نبيس۔ وہ تو يناكى ای اس لیے گئ میں کہ انہیں مارا جائے۔لیکن تم تو اس جنگل میں میرے بہترین دوستوں میں سے ہو۔

یوں اُس نے تمام بھیڑوں کو مطمئن کردیا۔ اگلے ہی دن سے بھیڑوں کے فرار ہونے کا سلسلہ بند ہوگیا۔ وہ اب بھی پہلے ہی کی طرح ہر روز کسی نہ کسی بھیڑ کوچھری تلے گردن کٹواتے دیجھتیں لیکن اب انہیں اس عمل پر کوئی تشویش نہیں ہوتی تھی۔ کوئی شیر تھی' کوئی پیر شیر تھی' کوئی انسان تھی ۔۔۔۔۔۔ اُن میں کوئی جھیڑ تو تھی ہی نہیں' سوائے اُس کے جو ہر روز مرجاتی تھی۔ جو ماری جاتی تھی صرف وہ ہی بھیڑ ہوتی تھی۔ اس طرح وہ جادوگر بغیر کی کو ملازم رکھے ہزاروں بھیڑوں کو قابو میں رکھتا تھا۔ وہ بھوک مٹانے اور گھومنے پھرنے جنگلی چرا گاہوں کو جاتیں رکھتا تھا۔ وہ بھوک مٹانے اور گھومنے پھرنے جنگلی چرا گاہوں کو جاتیں

ندمت نہیں کرتا طال نکدانسانوں کے لیے اس طرح کے خیالات کا اظہار ایک نہایت بھدا اور خطرناک جھوٹ ہے۔

میرے خیال بی سب کے سب تو رہے ایک طرف و نیا کے کوئی سے دو افراد بھی ایک بیٹ ہیں ہو سے بھی ممکن نہیں ہے کہہ کر دراصل ایک جیے نہیں ہو سکتے ایسا ہونا کی طرح بھی ممکن نہیں کی پہلو ہے بھی ممکن نہیں ہے کہہ کر دراصل بیل سے بہنا چاہتا ہوں کہ دو افراد بیل مقابلہ یا موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے انسانی سطح پر مساوات یا عدم مساوات کا سوال بی پیدا نہیں ہوتا۔ کیا تم بیل اور اِس کمرے کے ستونوں بیل مساوات ہے؟ بال بیستون خوبصورت تو ہوسکتے ہیں کیان ان بیل اور تم بیل کوئی مساوات نہیں مساوات ہے۔ واضح رہے کہ بیل میں ہو ہرگر نہیں کہہ رہا کہ تم ان بے جان ستونوں سے بھی گئے گزرے ہو بیکہ میرے کہنے کا صرف اور صرف می مطلب ہے کہ ستون میں اور تم تم ہو۔

ہرآ دمی خود بی اپنی مثال ہے البذا جب تک ہم فردی انفرادیت کو ہرایک کے لیے سلیم نہیں کرتے ، تب تک کمی فتم کے کوئی انسانی حقوق نہیں ہو سکتے اور ند بی ایسی مہذب دنیا ایسائی جا عتی ہے جوانسانی ہو محبت ہے معمور ہواور پرامن ہو۔

اُس اعلامیے میں انہوں نے اس بات پر بار زور دیا ہے کہ تہمیں دوسرہ انسانوں سے اپنے بھائیوں کی طرح بیار کرنا چاہیے لیکن کیا بھی تم نے بھائیوں کو ایک دوسرے کے دائی خیرخواہ اور دوست ہوتے دیکھا ہے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ جسے شدیدعناد کے ساتھ دو بھائی برسر پیکار ہوتے ہیں شاید کوئی بھی نہ ہوتا ہو لیکن وہ کہتے ہیں کہ ''تم آپی ساتھ دو بھائی بور' یہ بحض نعرہ بلند کر دینے ہی ہی تہمیں بن جائے گا۔ جنہوں نے انسانی معتوق کا پیافائی بھائی ہو۔' یہ بحض نعرہ بلند کر دینے ہی ہی تہمیں بن جائے گا۔ جنہوں نے انسانی معتوق کا پیافائی ہو۔' کا جن ایسانی حقوق کی با تیں اور دوسری طرف ہر ہوتے کوئ ہیں ایسا کرنے والے؟ ایک طرف انسانی حقوق کی با تیں اور دوسری طرف ہر لڑائی میں شرکت۔ ایک طرف امن کی تمنا اور دوسری طرف ہر لڑائی میں شرکت۔ ایک طرف امن کی تمنا اور دوسری طرف ہر لڑائی کی حوصلہ افزائی۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کے ہر خطے میں جلتی پر تیل ڈال کر جنگ کے شعلے بھڑکا کے ہیں اور لوگ ہیں جو عالمی تشد داور بدامنی کا سبب ہیں۔

یادر کھو! میروی لوگ ہیں جنہوں نے آ دھی انسائیت کو یعنی عورتوں کو غلام بنا کر رکھا ہوا ہے۔۔۔۔۔ لیکن اس اعلامیے کا جائزہ لیتے ہوئے جھے بہت مزہ آیا کیونکداُس میں'' ہمائیوں'' کے بارے میں تو بہت کچھ درج ہے لیکن'' بہنوں'' کا کوئی ذکر نہیں۔ حالانکہ عورتیں اپنی تعداد کی وجہے ''آ دھی انسانیت'' کا درجہ رکھتی ہیں۔

اور یمی اعتاد دل میں لیے واپس آ جاتیں کہ'' وہ کوئی اور بھیڑ ہوگی جو تیز دھار چھری تلے دم توڑے گی۔ ہم نہیں۔ ہم اس ہجوم کا حصہ نہیں ہیں۔ ہم تو مطمئن ہیں'عزت اور احترام یافتہ ہیں اور اس عظیم جادوگر کی دوست۔'' یوں اُس جادوگر کی تمام مشکلات حل ہوگئیں۔

یں نے بیکہانی تمہیں اس لیے سائی ہے کیونکہ پیلفظ بدلفظ تم پرصادق آتی ہے۔ تہمیں کچھ باتیں سمجھائی گئی ہیں۔اورتم اپنے گردو پیش کا تجزیہ کرکے بیہ معلوم کیے بغیر کہ اُن کا حقیقت سے دور کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے انہیں قبول کر لیتے ہو۔

اب اقوام متحدہ کے انسانی حقوق ہے متعلق اُس اعلامیے کی طرف آؤ جے جس کچھ ہی دیر پہلے محض منافقت اور پا گھنڈ قرار دے چکا ہوں۔ جس اس اعلامیے کی بھر پور فدمت کرتا ہوں اور تم سے کہد دینا چاہتا ہوں کہ حقوق صرف فرائض ہی کی اساس پر استوار ہو سکتے ہیں۔فرائض جڑیں ہیں اور حقوق ان جڑوں سے قوت پاکر پروان چڑھے درخت کے پھل کا درجہ رکھتے ہیں۔فرائض کی ادائیگ کے بغیر تمہارے لیے حقوق کا حصول ناممکن ہے۔تم خود ہی سوچؤ یہ گئی ستم ظریفانہ کی گزی ہے ۔۔۔۔سال بھر میں کی ایک دن انسانی حقوق کے راگ الا بنا ۔۔۔۔ بیں پوچھتا ہوں کہ لوگ ''انسانی فرائض کا عالمی دن' کیوں نہیں مناتے جو کہ مقدم ہیں۔۔

"انسانی حقوق" کا ڈھول پیٹے والے منافق لوگ" انسانی فرائفن" کی بات کیوں انسانی حقوق کے بنیادی حقوق کہ میں کرتے؟ بھی سوچا ہے تم نے میں بتاتا ہوں ۔غور سے سنو۔انسانوں کے بنیادی حقوق کی حفاظت کا پر چم لہرانے والے "انسانی فرائض" کی بات اس لیے نہیں چھیڑتے کہ وہ تہہین تہوتو تہمارے غصب شدہ حقوق والی کرنے کو ہرگز تیار نہیں ہیں۔اگر فرائض کا کچھ پاس نہ ہوتو حقوق کے بارے بیل کو کھلے اور ہے معنی لفظوں سے سوائے گمراہ کن پروپیگنڈے کے اور کیا جو سکتا ہے؟ لیکن اس سے تہمارے ہاتھ کچھ نہیں آنے والا۔ عالمی سابی قوتوں کے جن ہوسکتا ہے؟ لیکن اس سے تہمارے ہاتھ کچھ نہیں آنے والا۔ عالمی سابی قوتوں کے جن گماشتوں نے "نہیں انسانی خوق کا مشتر کہ اعلان نامہ" تیار کیا ہے انہیں انسانی فرائض کا تو کچھ بھی یاس ولحاظ نہیں ہے۔

وہ کہتے ہیں کہ تمام انسان برابر ہیں۔اب لازماً یہ بات افراد کی عام اکثریت کی مجروح آنا کے لیے مرہم کا درجہ رکھتی ہے اور یہ فقرہ احساس محروم کا شکار دنیا کی بہت بوبی آبادی کے لیے تسکین کا باعث ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عموماً کوئی بھی ایسا کہنے یا لکھنے پر احتجاج یا آبادی کے لیے تسکین کا باعث ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عموماً کوئی بھی ایسا کہنے یا لکھنے پر احتجاج یا

دراصل میہ سیاستدان بہت بڑے مداری ہوتے ہیں ۔۔۔ افظوں کے مداری۔ چند
کھو کھلے الف ظ کی ری کوسانپ بنانا انہی کا کمال ہے۔ یہ چالباز فریبی وروغ کو اور انسان ویمن
'' قانونی کاروبار'' کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مرد اور عورت کے درمیان کا لے اور گورے
کے مابین کوئی فرق نہیں ہونا چاہے۔ اُن کا قول ہے کہ نسل مذہب اور سیاسی نظریاتی دھاروں
کے اختلافات کی بنیاد پر انسانوں میں کی قسم کی کوئی تفریق قائم نہیں کی جائی جا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔

کوئی انہیں کر ببان سے پکڑ کر پوچھے کہ مذہبی نسلی اور سیاسی اختلافات کے نیج بوکر انہیں جنگ
کے درخت بنانے میں کون کوشاں ہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں جو انسانی حقوق کا پرچم لہرا رہے

یہیں۔ انہوں نے صدیوں سے عورت کو غلام بنا رکھا ہے اور اب بھی وہ اس جنس کو آزادی
ویٹے ہے انکاری ہیں حالائکہ ہے ان کے تخلیق کروہ اعلامے کے مطابق بنیادی انسانی حقوق

مين شال ايك براحق ہے-

وہ آئ بھی ساہ فام لوگوں کوش جانور سجھنے پر بی اکتفائیس کرتے بلکہ ان کے ساتھ با قاعدہ طور پر جانورول جیسا سلوک بھی روا رکھتے ہیں۔ تہذیب کے دعویداروں کی ساتھ با قاعدہ طور پر جانورول جیسا سلوک بھی روا رکھتے ہیں۔ تہذیب کے دعویداروں کی حالت تو دیکھو کہ انیسویں صدی کے اواخر تک وہ لوگوں کی خربدوفروخت ہیں مشغول عقص میں بر ہا کرتی کی طرح ان کی بجرے بازار میں نیلامی ہوتی تھی۔ اور اب بھی مغرب میں جو سابی وقار اور احتر ام سفید جزی والوں کو حاصل ہے ساہ فام ان کا خواب بھی دیکھیں تو جمر مظہرائے جاتے ہیں۔ تم دکھے سکتے ہو وہاں سارے کا سارا سیائی کاروبار سفید فام تاجر بی چلا رہے ہیں۔ تاریخ اٹھا کر دکھے او ان سفید فاموں نے صدیوں تک انسانیت کو غلام بنائے رکھا۔ رہے جیں۔ تاریخ اٹھا کر دکھے او ان سفید فاموں نے صدیوں تک انسانیت کو غلام بنائے رکھا۔ یہ برطانوی مملکت میں سورج بھی غروب نہیں ہوتا۔ پرلٹ سامراج کے زیرتسلط خطوں میں کہیں نہ کہیں سورج چکٹ ہی رہتا تھا کیونگہ کرؤ ارض کے کئی نہ کی خطے میں تو دن ہی ہوتا تھا۔ کہیں نہ کہیں سورج چکٹ ہی رہتا تھا کیونگہ کرؤ ارض کے کئی نہ کی خطے میں تو دن ہی ہوتا تھا۔

انگلتانیوں کی طرح ویگرسفید فام اقوام بھی اس دوڑ میں بقدر استطاعت شریک تھیں۔ دو کیوں کس سے چیچے رہیں۔ فرانسین پرتگائی اور انہینی ....ان سب نے اپنے اپنے وسیع وعریض سامراج تشکیل دے رکھے تھے۔ یہ وہ قویں ہیں جنہوں نے زمین اور زمینی وسائل کو جی بحر کر لوٹا۔ تاریخی طور پر وہ دوسروں کے مہارے ایک آسان اور پرقیش زندگی بسر کرنے والے رہے ہیں۔ یہ آسان زندگی دوسروں کے حقوق پر ڈاکہ ڈال کر بغیر فرائض اوا کے تا سان ہوئی تھی۔ یہ یہ تا سان زندگی دوسروں کے حقوق کی فرست بنا کر کے آسان ہوئی تھی۔ یہ یہ تا سان ہوئی تھی۔ یہ کہ یہ تو میں اب انسانی حقوق کی فہرست بنا کر

اس کی تشور کردہی ہیں: ''اس سادگی پہکون مرشہائے اے خدا۔''

ریاتو وہی بات ہوئی کہ: 'وہی قتل بھی کرے ہے وہی لے تواب الثا۔' میہ فریب جبوث اور چالبازی ہے۔ وہ جو کہ دہ ہم بین خود اُس پڑمل کرنے کو ہرگز تیار نہیں ہیں۔ میہ سارا ٹا تک تو صرف تمہارے ذہنوں میں میہ سوچ پیدا کرنے کے لیے رچایا جارہا ہے کہ تم سب ایک جیسے ہو برابر ہو بھائی بھائی ہو۔ وہ تمہیں یہ کہنا چاہیے ہیں کہ قلال قلم شے انسانی حقوق تو پہلے ہی سے تمہارے پاس ہیں۔

لین میں جانا ہول کہ بیسب انسانی حقوق محض پاکھنڈ اور انسانیت سے وفا ہیں اور بدبات مجھے اینے ذاتی تجربے سے معلوم ہے۔

ان کے جاری کردہ اعلامیے میں انسانوں کے جوحقوق گوائے گئے ہیں' اُن میں ایک تن یہ بھی ہے کہ کسی کو بغیر عدالتی اجازت نامے یا دارنٹ کے حراست میں نہ لیا جائے۔
لیکن میں بالکل اسی طرح گرفتار ہوا یعنی بغیر عدالتی اجازت نامے کے تہذیب یافتہ امریکی مرز مین پر جھے گرفتار کرنے والوں کے پاس تلاثی کا دارنٹ تھا' نہ گرفتاری کا۔ یہاں تک کہ انہوں نے جھے زبانی طور پر بھی یہ بتانا پیند نہ کیا کہ میراقصور کیا ہے۔ پھر جب میں نے خود یہ بچھا کہ جھے کس جرم میں گرفتار کررہے ہوتو جواب دینے کی بجائے جھ پر اسلحہ تان لیا گیا۔ یہ تھا ان کا جواب میرے جیٹ ہوائی جہاز کو بھی مسلح لوگوں نے گھیرلیا۔ جب کس جا رئی جا رئی جا رئی جا رہ بیا۔ یہ تھا ان کا جواب 'بندوق تان لینا' ہوتو بھی لینا جا ہے کہ تہذیب ابھی بہت دور ہے۔

یں تہمیں بٹا چکا ہوں کہ ان کے پاس کوئی ایسا عدائت اجازت نامہ نہ تھا جس کی بنیاد پر جھے گرفتار کیا جاتا یا میری تلاقی لینا ممکن ہوتا۔ عدائت کے لیے یہ ایک سیدھی سادی اورعام بات ہوتی ہے کہ ..... لیکن عدالت کی بات چھوڑیں پہلے تو یہ دیکھیں کہ انہوں نے جھے گفن گرفتار ہی نہیں کیا بلکہ میرے ساتھ علین نوعیت کی دھو کے بازی بھی کی۔ جھے جان بوجھ کرایے وفت میں گرفتار کیا گیا جب جیل میں دو دن رہنے کے علاوہ ادر کوئی راستہ نہ تھا۔ بختے اور اتوار کے بعد سوموار کو عدالت کے درواز کے کھیں گرتہ میں ضانت پر رہا کیا جاسکوں گا۔ انہیں خوب معلوم تھا کہ میری ضانت ہو جائے گی کیونکہ جھے حراست میں لینے کا کوئی شوی جواز ہی موجود نہ تھا .... جھے حراست میں لینے دالوں بلکہ ہراساں کرنے کی ناکام کوشش کرنے والوں کے پاس جوت تھا نہ کوئی شک وشہہ۔ ای وجہ سے انہوں نے میری گرفتاری کے لیے ایے وقت کا انتخاب کیا جب عدالت دو روز کے لیے بندھی تا کہ انہیں جھے ستانے

تھا۔ میرا مرکز تو ایک انبی جگھی جہاں تمام مکوں اور پورے کرہ ارض نے تعلق رکھنے والا فردی آزادی کا اشخقاق حکمران تھا۔ میرے ساتھ سیاہ فاموں سمیت بھی لوگ شامل شے۔ بیا یک ایسا مرکز تھا جہاں کسی بھی تشم کا کوئی اختلاف نہ تھا۔ میرا کمیون درہم پرہم کرکے اصل میں انہوں نے ایک ایسے مرکز تھا جہاں کسی بھی تشم کا کوئی اختلاف نہ تھا۔ میرا کمیون درہم پرہم کرکے اصل میں انہوں نے ایک ایسے مرکز کوختم کردیا جوانسانی حقوق کو اُن کی تمام تر جز نیات سمیت پورا کررہا تھا۔

سطی طور پر دیکھنے سے شاید یہی لگتا ہے کہ انسان مہذب ہوگیا ہے کیکن انسانی دہ اب کا میکھوں میں وہ اب دات کی گہرائیوں میں جہانگیں تو یہ حقیقت معلوم ہوگی کہ اپنے لاشعور کی تاریکیوں میں وہ اب دات کی گہرائیوں میں جہانگیں تو یہ حقیقت معلوم ہوگی کہ اپنے لاشعور کی تاریکیوں میں وہ اب

بھی جنگلی کے غیرمبذب ہے۔

نہ کورہ اعلامے کی تمہید میں کہا گیا ہے کہ ہم ذہب یا عقیدے پر استوار ہر طرح کے اختلافات اور عدم برداشت کومٹانے کے لیے بالکل تیار ہیں۔

اگرچہ اعلامیے میں یہ نقرہ شائل کرنے کے سوال پر بہت سے ملکوں کے نمائندوں کے سروں میں پر جوش اثباتی جنبش پیدا ہوئی ہوگ لیکن میں یقین سے کہتا ہوں کہ عملاً یہ بات ایک بھی ملک کے حوالے سے مجی نہیں ہے۔ نہ بہ مسلسل باہم برسر پیکار میں۔ ناوان ند بی لوگوں پر مشمل حکومتوں کی عملداری میں ہم جگہ اقعیق کو تجینے کی بھر پورکوشش کی جاتی ہے۔

انہوں نے بیدارادہ ظاہر کیا ہے کہ ہم مذہب یا عقیدے پر استوار ہر طرح کے اختلافات اور عدم برداشت کو مثانے کے لیے بالکل تیار ہیں۔ بیدارادہ ظاہر کیا ہے وہ سب کے سب برے ہیں۔

ووں سے میں برورہ موسی اجلاس میں اور الجمن اقوام متحدہ کے جس خصوصی اجلاس میں انسانی حقوق کا مشتر کہ عالمی اعلان کیا گیا تھا اس میں سوویت روس سمیت نوسوشلسٹ ممالک فیر حاضر رہے تھے لیکن مرید بہ دراگی شست پر براجمان تھے۔ یوں اس اعلامیے و متفقہ طور پر منظوری ملی کوئی جمل ف نے تھی سب بی حالی تھے۔ یہ دضاحت میں نے اس لیے کی ہے کرمنظوری ملی کوئی جملاف نہ تھی سب بی حالی تھے۔ یہ دضاحت میں نے اس لیے کی ہے کہ ذکورہ اعلامیہ چیش کرنے میں پہل کرنے واللہ ملک امریکہ تھا جو ہر اللہ میں پہل کرنے واللہ میں پہل کرنے واللہ میں پہل کرنے واللہ میں پہل کرنے واللہ میں پہلا ملک ہے۔

حال ہی میں امریکہ نے نکارا گوا کے دہشت گردوں کو ہیں کروڑ ڈالر دیتے ہیں۔
نکارا گواایک چھوٹا سا ملک ہے جو کیوبا کی طرح سوشلٹ شناخت کا حال ہے۔ اس ریاست
کی بربادی کے خواہشند امریکہ نے اس کے چھے نچے کو دہشت گردوں سے بھر دیا ہے۔
اروں کی برسات بھی ای سلسے کی ایک کڑی ہے تا کہ نکارا گوا ہیں متحرک دہشت گردوں کی۔
اروں کی برسات بھی ای سلسے کی ایک کڑی ہے تا کہ نکارا گوا ہیں متحرک دہشت گردوں کی۔

اور نگ کرنے کے لیے بچھ وفت مل جائے۔ گر تیسرے دن جب عدالت نے بھی میری درخواست منانت مستر دکردی تو مجھ ذرا بحر بھی چرا تگی نہیں ہوئی تھی۔

عدالت کی خاتون مجسٹریٹ نے میرے وکلاء کو یہ بات پوچھنے کا موقع بی ٹمین دیا تھا کہ آخر ان کے مؤکل کو بغیر کسی وجہ اور دارنٹ کے کیوں پکڑا گیا۔ امریکہ جیسے جمہوری طک میں ..... جو کہ سب سے بڑا جمہوریت پیند ہونے کا دعویدار ہے ....عدالت اس تم کے سوال کرنے کی اجازت بھی نہیں دیتی۔ کیونکہ ایسا کرنے سے دودھ کا دودھ اور پائی کا پانی ہو حانے کا خطرہ تھا۔

قرا موجوا میری ضائت ہونے کا تو موال ہی پیدائیں ہوتا تھا کیونکہ پہلے تو جھے ابغیر کسی عدالتی اجازت نامے کے گرفتار کیا گیا اور اب تین دن گزرنے کے باوجود بھی وہ اس نوعیت کی کوئی دستاویز پیش کرنے سے قصر تھے جس کی روسے میری گرفتاری یا تلاشی کی کوئی بنیا وفراہم ہو گئی۔ اصولی طور پر تو میں گرفتار بی نہیں تھا 'لبذا ضائت کیسی؟ ای وجہ سے ''انسانی حقوق'' اور''انصاف کے نقاضوں'' کے مین مطابق میری درخواست ضائت مستر دکردی گئی۔

مقامی عدالت میں جوگزری تم من کچے ہو۔ بعدازاں ریاسی عدالت میں جمی کہی اس موال سامنے آیالیکن نتیجہ وی ڈھاک کے نتین بات والا رہا۔ وہ میری گرفآری کا مخوس جواز پیش نہیں کر سے تھے۔ اس سوال کے جواب میں ان کے پاس کہنے کے لیے بچے نہیں تھ لہذا اس عدالت میں بھی ہمارا مؤقف ایک کان سے من کر دوسزے سے نکال دیا گیا۔ آگے کیا ہوا؟ یہ ایک لاحاصل ادر بے معنی قصہ ہے اصل بت یہ ہے کہ پہلے تو تم ایک آ دی کو گرفآر مواج یہ ہواور پھر یہ بھی نہیں بتایاتے کہ آخراس کا جرم کیا ہے۔

"ان فی حقوق کے مشتر کہ عالمی اعلان" میں تو بدکھا ہے کہ کمی کو بغیر وارنٹ گرفآد منبیں کیا جا سکتا اور بینترہ بھی امریکہ کی سرز مین سے خاص طو پر زیادہ بلند آ واز میں لگایا جار با ہے۔ جومیر سے ساتھ ہوا۔ اُسے ذبن میں رکھ کرسوچو کہ کیا ہی بنیادی انسانی حقوق ہیں۔ اگر میں وہاں گرفتار نہ ہوتا تو شاید ذاتی طو پر بھی بھی نہ جان پاتا کہ لفظوں کے طوطے مینا اڑانے والوں کا اپنا کیا حال ہے۔

وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی آ دی کمی دوسرے کے نظریات نہ جب اور سیاسی خیالات میں دخل انداز نہیں ہوسکتا کیونکہ ذاتی نظریات رکھنا اور ان پڑل کرنا ہر کسی کا پیدائش بنیادی حق ہے۔ لیکن امریکہ میں میرا مرکز اس لیے تباہ و ہر باد کردیا گیا کہ عیسائیت ..... میں سفید فام نہیں

تمام تر ضروریات پوری ہوکیس جن میں ہتھیاروں کا حصول بھی شامل ہے۔ یہ تو اقوام متحدہ کے کمرے سے باہر کی دنیا کی ایک چھوٹی ہی جھلک تھی ۔۔۔۔۔لیکن وہاں بیٹھ کر جو کہا جاتا ہے اُسے کون یاد رکھتا ہے۔ اعلامے میں ای منافق امر یکہ نے کہا تھا کہ ہر ملک خداداد طاقت کا مرچشمہ ہے اور ایک ملک کو ہرگزیہ حق نہیں دیا جا سکتا کہوہ کی دوسرے ملک کے طرز حیات یا نظریات میں دخل انداز ہو۔ کوئی ملک واضلی طور پر کیسا رہنا چاہتا ہے یہ اُس کا نجی اور داخلی معاملہ ہے۔ لہدا ایسے پہلوؤں سے کسی دوسرے ملک کوکوئی مروکار نہیں ہوتا جا ہے۔

لیکن نکارا گوایس امریکہ نے جو کردار ادا کیا اُے پیش نظر رکھتے ہوئے بیسوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسے ہوئے بیسوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی چھوٹی ریاست نے سوشلزم کو اپنے طرز حیات اور ساجی ڈھانچے کے طور پر اپنالیا ہے تو اس عمل میں دخل دینے والا امریکہ کون ہوتا ہے؟ امریکہ کو ایسا کرنے کا اختیار کس نے دیا ہے؟ اُس کے پاس کون ساحی ہے جوائے دوسرول کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے کی بنیاد فراہم کرتا ہے؟

یمی سوالات نکارا گوائے عالمی عدالت میں اٹھائے تھے۔ اگر چہ نکارا گوا کی اپیل
کی ساعت کرنے والی عالمی عدالت میں امریکہ کا دیا گھا کر اُس کے گیت گانے والے جموں
کی مجر ماریخی نیکن اس کے باوجود عدالت نے امریکہ کو تندیہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ 'آپ کا یہ
طرزعمل انسانی حقوق اور بین الاقوامی تعلقات کی اخلاقیات کی کھلی خلاف ورزی اور جرم
ہے۔'' مگر یہ کھوکھل تعبیہ رونالڈ ریگن نے جوتے کی متکبرانہ ٹھوکر سے اُڑا دی۔ اُس نے کہا:
د'جمیں عالمی عدالت یا اُس کے فیصلوں کی کوئی پروانہیں۔'' اب یہی لوگ انسانی حقوق کا دُھول پیٹیے نہیں تھے تا کہ کی بھی وطول پیٹیے نہیں تھے تا کہ کی بھی بین القومی تنازعہ کی صورت میں فیصلہ ہو سکے اور یہی لوگ ہیں جو اپنی ہی قائم کر دہ عدالت کا فیصلہ تعلیم کرنے کو تیارنہیں ہیں۔

کیاتم اس رویتے کے پیچھے کارفر ما سیاسی مکاری دیکھ سکتے ہو؟ یہ عالمی عدائیں اور یہ انسانی حقوق کے اعلاہے ، … یہ سب پیچھ پائی کو دبانے اور جھوٹ کو ہز معاوا دینے کے لیے ہے۔ اگر کوئی کمزور ملک غلطی کر بیٹھے تو عالمی عدالت کے فیصلے پھر پر نکیر ہوتے ہیں اور امریکہ اس قتم کے فیصلوں پر عملدر آلد نہ ہمانے کی صوبت میں طزم ملک کو تباہ و برباد کرنے پر کم بائدھ لیتا ہے۔ لیکن جب امریکہ خود مجرم ثابت ہوجائے تو وہ صرف یہ بیان جاری کرکے بات پر مٹی ڈال دیتا ہے کہ جمیں عالمی عدالت یا اُس کے فیصلوں کی کوئی پروانہیں ہے۔ "

کنتی ہے ہیں ہے عالمی عدالت اور کتا اپانی ہے عالمی ضمیر ۔ لیکن بات ہے ہے کہ جب الی عدالتوں کے بائی اور تجویز کندہ ہی نافر مان ہوجا کیں تو کیا ہوسکتا ہے۔ عالمی عدالت عدالت کے پاس طاقت ہے ندفوج سے ایک حقیقت ہے۔ گر اصولی طور پر دیکھا جائے تو تمام عالمی رہنماؤں کو حاصل اثر ورسوخ اور کرہ ارض کے تمام ممالک کی فوجی طاقت عالمی عدالت کی بھی وقت استعال کرعتی ہے خصوصاً ایسی حالت میں جب اس کے فیصلوں کو مانے میں ہی وقت استعال کرعتی ہے خصوصاً ایسی حالت میں جب اس کے فیصلوں کو مانے میں ہیٹ دھری اور ناروا ضد کا مظاہرہ کیا جائے۔ ایسی مثالیں بکثرت موجود ہیں کہ جب عالمی عدالت کے فیصلوں پر طاقت کے ذریعے عملدرآ مدکرایا گیا کیا لیکن ایسا صرف ان ممالک کے معالمت معل ہوں ہوا جو کمز ور تھے اور امریکہ سے سیاسی اختلافات رکھتے تھے۔ اس منافقانہ چکن کا اختیار کاغذ کے صفح پر خرائے لیتا رہا۔ یہ تو حالت ہے انسانی حقوق کے استعمال کرنے کا اختیار کاغذ کے صفح پر خرائے لیتا رہا۔ یہ تو حالت ہے انسانی حقوق کے علمبرواروں کی۔ اب عالمی عدالت اپنی ہے بسی کے خلاف کس عدالت میں اپیل کرے کہ علمبرواروں کی۔ اب عالمی عدالت اپنی ہے بسی کے خلاف کس عدالت میں اپیل کرے کہ وجون پر چوادیے گئے۔ "

امریکہ نے نکاراگوا کے داخلی معاطلت میں مجر مانہ مداخلت کی اور عالمی عدائت

کے فیطے کو مستر دکیا مگر عالمی ضمیر لمبی تان کے سویا رہا۔ اتوام متحدہ کے حلق میں جائے ہئے کئے کسی نے اس بدمعاشا ندروش کی مخالفت یا خدمت میں ایک لفظ تک نہ کہا۔ اگر انجمن اقوام متحدہ کے رکن مما لک میں ذرا ہی مجی عزید نفس اور انصاف پہندی ہوتی تو وہ فورا ہی اقوام متحدہ کے ساتھ ساتھ عالمی عدالت کو بھی مجیشہ کے لیے دفن کردیتے تا کہ نہ بیاوارے ہوں اور نہولی ان کی توجین کر ے۔ میں سوویت روس کی تعریف کروں گا کیونکہ وہ انسانی حقوق کے اعلامیے کے عمل میں شریک نہیں ہے۔ اور ایک روس پر ہی کیا اعلامیے کے عمل میں شریک نہیں ہوا' وہ اس جرم میں شریک نہیں ہے۔ اور ایک روس پر ہی کیا موقوف کو کئی مجی سوشلسٹ ملک اس سامراجی نا تک کا کردار نہیں بنا۔ ایسا کر کے اِن چند مما لک نے آغاز میں بی بیٹا ہت کردیا کہ انسانی حقوق کے تمام دعوے کھو پکھلے ہیں اور ہمیں بیوقوف نہیں بنایا جا سکتا۔

ایک اور زاویے ہے دیکھا جائے تو انسانی حقوق کا متفقہ لین الاقوامی اعلان نامہ کئی حوالوں ہے تاکھل ہے۔ اس میں کئی بنیادی انسانی حقوق تو شار ہی نہیں کیے گئے مثلاً میرے حوالوں ہے تاکھل ہے۔ اس میں کئی بنیادی انسانی حقوق تو شار ہی نہیں کئے مثلاً میرے خیال میں اپنی مرضی ہے بخوش اپنی جان لے لین بھی ایک بنیادی انسانی حق ہے لیکن فدکورہ اعلامیے میں اس حق کا کوئی ذکر نہیں کیا گیا۔ جب آ دی ایک لمبی عمر بسر کر چکا ہو بیمار کم زور اور

بوڑھا ہو چکا ہو کسی کام کا نہ ہو بلکہ دوسروں پر ناپسندیدہ بو چھ بن گیا ہوتو ایسی حالت بیل ایک بے فائدہ اور اذبت ناک زندگی کو جاری رکھنے سے کیا حاصل ۔ ایسا آ دمی بلاوجہ کیوں تکلیف میں جٹلا رہے موت کا انظار کرنا کیا بہت ضروری ہے۔

ہمپتالوں کلینکوں اور گھرول میں ایے ہزاروں لوگ ہیں جو دوسروں کے لیے ایک تکلیف دہ اور ناپندیدہ بو جھ کی صورت اختیار کرچکے ہیں۔لیکن اس کے ذمے داروہ نہیں بلکہ سیسان ہے۔ ایسے لوگ پھر سے تندرست ہوکر بڑے بڑے تخلیق کام کریں یہ ایک محال امر ہے۔ مگر اس حقیقت کے باوجود بھی وہ پیڑ پودوں کی طرح جے چلے جارہ ہیں۔ میڈیکل سائنس آب اتن آگے بڑھ پھی ہے کہ قریب المرگ مریض کو بھی تم برسوں تک مصنوی نظام سنتنس آب اتن آگے بڑھ پھی ہو۔لیکن ایسا کرنے سے حاصل کیا ہوگا؟

ال لیے میں اپنی جان اپنی مرضی سے اپنے ہاتھوں لینے کو بھی ایک بنیادی انسانی حق محصا ہوں کیونکہ جب بیری استعال ہوتا ہے تو پھر وہ صور تحال پیدا ہونے کی نوبت ہی نہیں آتی جس کی طرف میں ابھی اشارہ کر آیا ہوں لیکن انسانی حقوق کی فہرست بنانے والوں نے سیر حق فہرست کا حصہ نہیں بنیا ۔ اس دنیا کو چھوڑنے کا حق اپنی کلک واپس کرنے کا حق سیر کہنے کا حق کہ جھے اب اپنے گھر واپس جانا ہے تم جھے یا میرے جیسے کی اور کو روکنے والے کون ہوتے ہو؟

ترقی یافتہ مکوں میں اوسط عمر بہت بڑھ چی ہے ایسے میں لا چار بوڑھوں کی تعداد میں بھی بہت تیزی سے اضافہ ہوا ہو ۔ یہاں تک کدا کثریت کی اولا دبھی بڑھا ہے میں داخل ہوگئی ہے۔ تیسری نسل کے بچے کا عمر رسیدہ بوڑھے سے کوئی ذہنی تعلق نہیں رہا۔ ایسے بوڑھے ہیپتالوں یا اولڈ ہاؤسوں میں پڑھے سڑتے دہتے ہیں۔ ٹی نسل کے بچوں کوان سے ملنے کی آخر ضرورت یا اولڈ ہاؤسوں میں پڑے سڑتے دہتے ہیں۔ ٹی نسل کے بچوں کوان سے ملنے کی آخر ضرورت بھی کیا ہے۔ تیسری نسل کے دل میں اِن' ٹیڈ مُنڈ درختوں'' کا کوئی احترام نہیں ہے۔

مہینوں پہ مہینے گرر جاتے ہیں لیکن یہ بوڑھے اپ بستر ول پر پڑے انظار کرتے رہتے ہیں . کہ کوئی آئے گا کوئی دوست کوئی بیٹا بی کوئی نواسہ پیتا یا کوئی جان پہچان واللہ مگر کوئی نہیں آتا۔ لوگ اُن سے گریزال رہتے ہیں۔ مزاجاً بھی وہ اُکا دینے والے موجاتے ہیں۔ اُن سے طاقات کر کے یول لگتا ہے جیے جہیں پچاس سال پرانا اخبار زبردی موجاتے ہیں۔ اُن سے طاقات کر کے یول لگتا ہے جیے جہیں پچاس سال پرانا اخبار زبردی پڑھنے کے لیے تھا دیا گیا ہو۔ ان کے پاس کوئی نئی بات نہیں ہوئی جو جہیں بھائے بات سے بات نظے اور گفتگو جاتے ۔ وہ جو بھی کہتے ہیں پچاس یا ساٹھ سال پرانا ہوتا ہے۔ تم انہیں بات نظے اور گفتگو جاتے ۔ وہ جو بھی کہتے ہیں پچاس یا ساٹھ سال پرانا ہوتا ہے۔ تم انہیں

ملے جاؤ تو وہ اُس پُرکشش زمانے کی بات چھٹریں گے جب وہ جوان تھے اور زندگی بہت دفت طلب ہوتی تھی اُ سانیاں نام کو بھی نہ تھیں اور زندہ رہنا ایک جنگ الاتے رہنے کے مترادف تھا۔ یہی وجہ ہے کہتم چاہو بھی تو اُن سے کوئی سانچھ پیدا نہیں کر بھتے لہٰڈا تم اُ کہا جاتے ہو۔ گزشتہ پائچ سات دہا ئیوں میں سب پچھ بدل گیا ہے لیکن انہیں یہ بھی معلوم نہیں کہ کیا کیا بدل گیا ہے۔ یہ بین ممکن ہے کہتم اپنی بے پناہ معروفیات سے ایک گھٹھ نگال کر کمی دوسرے شہر سے بذرایعہ ہوائی جہازکی بوڑھے سے ملنے جاؤ اور وہ چھوٹے ہی اپنے بچپن کے اُس واقعے کا ذکر شروع کردے جب وہ گھوڑا گاڑی کے یہنے آ کرم تے مرتے بچا تھا۔ مختفر سے کہتم ہارا اور اُن کا ذبئی فاصلہ بہت طویل ہے اور یہ فاصلہ نہ وہ طے کر سکتے ہیں اور نہ بی تمہار سے پاس اس دوری کو کمینے کی فرصت ہے۔ تم تو اپنے زمانے کے مطابق ٹھیک ہولیکن اُن ہے۔ بہی اور مجور بوڑھوں کی زندگی کوزندگی کہنا بھی زندگی سے خراق ہے۔

مگر دنیا کی کوئی حکومت بھی خورکش کے حق کو بنیادی اور پیدائش انسانی حق نبیس مانتی۔ یکی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنے اعلامیے میں اس حق کا کوئی تذکرہ نبیس کیا۔

حکوتی اور سیای نوگ چونکہ بہت مکار ہوتے ہیں لہذا وہ اس موضوع پر بحث ہی نہیں کرنا چاہتے۔ بہی وجہ ہے کہ وہ صرف ایسی ہی باتیں دہراتے رہتے ہیں جوتم اور تم ہیسے دوسرے لوگ سننا چاہتے ہیں۔ ورحقیقت عالات جس تبدیلی کا تقاضا کررہے ہوتے ہیں اس ے ان مکاروں کو کچھ سروکارٹیس ہوتا۔ ان کا مقصد صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ کھو کھلے نفظوں کے ساتھ شخوس وعدے اور پکی یقین دہانیاں تقمیر کی جا تیں اور بعدازاں تمہیں ان کہ فریب باتوں کے سرابوں کے بیچھے بھگا دیا جے ۔ المیدان کا بیچلن نہیں بلکہ یہ حقیقت ہے کہ تم ایسا ہی کرتے ہوئیوں وہ کامیاب رہے ہیں۔

جن بنیادی حقوق کی فہرست مرتب کی گئی ہے میں دموے سے کہتا ہوں کہ ونیا مجر میں کہیں بھی وہ می نہیں دیئے جاتے نہ دیئے جائیں گے۔

میں پچھاہم حقوق کا ذکر کروں گا۔ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ان انسانی حقوق کی توہین کے نتیج میں بہت سے بے رحمانہ کام کیے گئے ہیں' جن کے باعث انسانی باطن شدید زخی ہوکر روگیا ہے۔

وو ہاتیں ذہن نشین رکھنا۔ ایک تو یہ کہ جن لوگول نے ندکورہ اعلامیہ جاری کیا ہے انہول نے شلیم کرلیا ہے کہ لوگ باطنی تکلیف میں جتلا جس اور دوم ہے یہ کہ وہ بوری انسانت بالنتا ـ بن ثابت بواكه كوئي شمير نبيل تحار

ہیروشیما اور ناگاسا کی کے بارے میں کیا خیال ہے کیا یہ جنگلی کام ان دو مخلیم شہرول کے فوبصورت لوگوں کو ایکا کیا گیا تھا؟ دونوں شہر اپنے دولا کھ ہے بھی زیادہ شہر یوں کے ساتھ نیست و نابود کردیئے گئے۔ صرف پانچ منٹ کے اندر زندگی کے ہنتے کھلتے منظر موت کی بھیا تک تصویریں بناویئے گئے۔ کیا یہ جنگلی کام امریکہ نے نہیں کیا تھا؟ تہذیب؟ .....انیانی حقوق؟ .....اقوام متحدہ؟ .....عالمی عدالت؟

ونیا مجرے فوجی اور جنگی ماہرین اس بات پرمتفق ہیں کہ ہیروشیما اور ناگاسا کی پر
ایٹم بم گرانا عسکری حکمت عملی کے اعتبار سے غیر مفید اور ہے معنی تھا۔ جاپان ہتھیار ڈالنے پر
تیار تھا۔ جرمنی پہلے ہی ہتھیار ڈال چکا تھا لہذا اب جاپان کے جنگ جاری رکھنے کی کوئی امید
نہیں تھی۔ یوں بھی وہ ایک بفتے ہے زیادہ جنگ جاری رکھنے کی پوزیشن میں نہیں رہا تھا۔ جرمنی
کے فکست کھانے کے بعد جاپان اکیلا جنگ جاری نہیں رکھ سکتا تھا۔ وہ چھوٹا سا ملک ہے وہاں
کے لوگ جھائش اور بہاور ہیں لیکن ملک چھوٹا سا ہے۔ وہ جرمنی کے سہارے جنگ میں شریک
غلاور جب میں ہمارا بھی شدر ہاتو وہ خود بھی فکست تسلیم کرنے ہی والا تھا۔

مرامریکہ کے مدر ٹرویٹن کو یہی خدشہ تھا کہ اگر جاپان چندروز میں ہتھیار ڈال ویتا ہے تو پھر میں اپنے ایٹم بم کی ویتا ہے تو پھر میں اپنے ایٹم بم کو چلانے کا نیا موقع کیسے بیدا کروں گا۔ انہوں نے ایٹم بم کی تیاری میں بے تحاشار آم ' بہت بڑی افرادی قوت اور بے پناہ قومی وسائل استعال کیے تھے۔ اب وہ اپنی ایجاد کو انسانی تاریخ میں پہلی بار چلانے آن مانے اور اس کے ' فرحت بخش' میں کی کے کاموقع ضائع کردیتے' یہ کیے ممکن تھا۔

مرآن بری برش کے کہا جاتا ہے کہان جنگلی حرکتوں کی وجہ سے انسانیت کا باطن زخی ہوگیا۔ ذراسوچو! امریکہ کا صدر ٹرومین کتنا مہذب آ دی تھا! اس کے فوجی مشیروں نے واضح طور پر کہا تھا کہ اب ایٹم بم کا استعمال بے مقصد ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ جاپان پرایٹم بم کراکری رہا۔ کیا دہ جنگلی تھا؟

ا کھے دن سینکروں صحائی ٹرویٹن سے ملنے کے لیے دائث ہاؤس میں اکٹے ہوگئے کے بیدی او کیے دائٹ ہاؤس میں اکٹے ہوگئے کے کونکہ دہ انسانی تاریخ کے برترین دافتے کے بارے میں جاننا چاہتے تھے۔لیکن پہلے بیدی او کہ گزشتہ رات ٹرومین دائٹ ہاؤس میں جاگ رہا تھا نینداس کی آ تکھوں سے کوموں دورتھی اُسے انسانی تاریخ کی اہم ترین خبر کا انتظار تھا اور آخر کار دہ یہ اطلاع باکری اے بہتر ہر لینا

کو ایک گہرے کرب میں مبتلا تصور کررہے ہیں۔لیکن میری نظر میں بید دونوں باتیں غلط ہیں کیونکہ جھے تو انسان کے اندر آج تک ضمیر نامی کوئی چیز نظر نہیں آئی۔ تو پھر کہال کی باطنی تکلیف اور کہاں کا گہرا کرب؟

جب کوئی مسلمان کی ہندو کوئل کرتا ہے تو کوئی بھی مسلمان پینیں سوچنا کہ ایسا کرتا اللہ خرب کے مسلمان نے اپنداخمیر کا تو کوئی سوال ہی پیدائیس ہوتا۔ بلکہ بچ تو یہ ہے کہ ایک ہندو کو قتل کر کے مسلمان نے اپنے غرب کی رُوسے نہایت قابل تعریف کام کیا ہے۔ ہندوؤل کا جسی یہی مال ہے عیمائی بھی ای صورتحال کا شکار ہیں بلکہ عیمائیوں نے تو اسنے انسائوں کا خون بہایا ہے کہ یقینا کی دوسرے فدہب کے لوگوں نے اتنا انسانی خون بھی نہ بہایا ہوگا اور خون بہانے کا بھی کیا مطلب! انہوں نے تو لوگوں کو زغرہ ہی جلا کر راکھ کردیا۔ ووسرے تو گردن کا نے ہیں گری کیا مطلب! انہوں نے تو لوگوں کو زغرہ ہی جلا دیتے ہیں گرعیمائیوں گردن کا نے ہیں گری گردن کا نے کہی ہو تو خواتخواہ دو کے پاس شارے کو انسان کو براہ راست جلادیا کرتے تھے۔ کتاب ایک ہو تو خواتخواہ دو حصول میں کیوں چھائی جائے۔ موت ایک عمل ہے تو اے دو طریقوں سے کیوں انجام دیا جائے کہ پہلے مارو ادر پھر جلاؤ۔ لاہذا عیمائیوں نے ہزاروں لوگوں کو براہ راست آگ کا عذا ہو راست آگ کا عذا ہو دو خواتخواہ دیا خوات کو براہ و داخو کوئی نہیں دیتا کہ ایے دافعات پر کہیں بھی کوئی عذا ہو دی ہور کرلیں خواش تک شآئی ہوگی۔

یرری بوبرو رو روی می می مالی پر انسانی ضمیر واقعنا زخی ہونے گئے تو حالات خود بخود برل جا کیں گے۔ کیونکہ بیسب کچھ کون کررہا ہے؟ ہم خود بی تو کررہے ہیں!

نرکورہ اعلامیے کی تنہید بہت بھیا تک دروغ کوئی پر مشمل ہے۔ کئی سم ظریفی سے کہا گیا ہے: جنگلی کام۔ ''بہر حال سیاک حقیقت ہے کہ پوری انسانی تاریخ میں ہم نے اس قدر جنگلی کام نہیں کیے ہوں گے جینے گزشتہ بچاس سال میں کیے ہیں۔ دس ہزار سال پہلے ہم استے وحثی نہ تھے جینے ہیں چند دہا ئیوں میں ہو گئے ہیں۔ ہم جنگلی اور مزید جنگلی ہنتے جارہے ہیں۔'' وہ کہتے ہیں کہ ایسا انسانی حقوق کی علین خلاف ورزیوں اور نینجا انسانی باطن کو پہنچنے والے صدے ہوا ہے لیکن میں نہیں مانا۔ میرے خیال میں تو یہ سب بچھ ایک طے شدہ ملے لی کار کے مطابق بہت جدید انداز میں ہوا ہے۔ رہی مغیر کی بات تو اگر مغیر ہوتا یا انسانی اطل کی ۔ بہتے میں از انسانی جدید انداز میں ہوا ہے۔ رہی مغیر کی بات تو اگر مغیر ہوتا یا انسانی اطل کی ۔ بہتے میں بال کت اللہ انسانی میں ہلاکت

ہے۔ تمیں خودا پے لیے محنت کرنا ہوگی۔ اور پرسکون رہنے کا ہنر سیکمنا ہوگا۔
میں نہیں سیجھتا کہ جن لوگوں نے ''انسانی حقوق کا مشتر کہ عالمی اعلامیہ' جاری کیا
ہے انہیں ضمیر یا شعور اور فہم وفر است کا کوئی احساس ہوگا۔ کیونکہ ایسے احساس کی منزل تو بہت
لیم سفر کے بعد ہی نظر آتی ہے۔ تمہیں مال کی کو کھ سے پیدا ہوتے ہی سب پھوئیس مل جاتا۔
پیدائش کے نور ابعد تو تعہیں صرف وہی اسباب میسر آتے ہیں جو تمہارے زندہ رہنے کے لیے
اشد ضروری ہیں۔ باتی ہر چیز کی تمنا تازہ ہوئے ہوئے تئی کی طرح تمہارے اندر ہوتی ہے لیکن
اشد ضروری ہیں۔ باتی ہر چیز کی تمنا تازہ ہوئے ہوئے تئی کی طرح تمہارے اندر ہوتی ہے لیکن
اسٹد ضروری ہیں۔ باتی ہر چیز کی تمنا تازہ ہوئے ہوئے تئی کی طرح تمہارے اندر ہوتی ہے لیکن
اسٹد خوان چڑ ھا کر پھل حاصل کرنا تمہاری اپنی ذمہ داری ہے۔ اگر تم شعور کو اس کی اعلیٰ
ترین بلندی تک بوھانا چا ہوتو یہ صرف تمہی پر مخصر ہے۔

قدرت تمہارے لیے محض وہی ذرائع کیجا کرتی ہے جوزندہ رہنے کے لیے ناگزیر میں زندہ تم نے خود رہنا ہے قدرت تہمیں زندگی نہیں دین طمانیت نہیں وین پرسکون ارتکاز نہیں دیتی اور یہاں تک کرمجت بھی نہیں دیتی۔ قدرت کا کام تو عقل اور تمنا ہے بخو نی چل سکتا ہے تو پھروہ پر یم وغیرہ کے چکر میں کیوں پڑے۔ محبت تو تمہیں خود ہی تلاش کرنا ہوگی۔ شعور کو بندر تی کرتی یافتہ کرنا بھی تمہاری ہی ذھے داری ہے۔ تمہاری روح تمہارے لیے ایک باغ کی طرح ہے اور تمہارا کردار با غبان والا ہونا جا ہے۔

منہاری باطنی روح ہی وہ باغ عدن ہے جس کا تذکرہ بائبل میں کیا گیا ہے باغ عدن کے جس کا تذکرہ بائبل میں کیا گیا ہے باغ عدن کی دوردراز واقع ستارے پر قائم نہیں بلکہ تمہارے باطن میں مہک رہا ہے۔ صرف تم باہر ہو کیونکہ تم اس سے باہر نکالے گئے ہو۔ اپنے خارج میں تو تم چاروں طرف بھا گئے رہتے ہو کی لیکن اپنے باطن میں واخل نہیں ہوتے اور جس کھے تم اپنے باطن میں اپنے اندر جاتے ہو تم عین آئی کھے پھرسے باغ عدن میں واخل ہوتے ہو۔

لیکن ہمارے ہاں ہزاروں سال سے کی نے اس حوالے سے فورو لگر بی نہیں کیا۔
تم بھی اپنے اعد نہیں گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہر پھول پینا شاخ اور تنا پھر سے اپنا فاق میں جاسایا
ہے۔ اب وہاں کچھ نہیں کھلتا 'نہ پھول ہیں نہ سزہ لیکن نے کو پھر سے اُگانا اور پروان
چڑھانا اب بھی تمہارے ہی میں ہے۔ کیونکہ تو تع اوز امید کی طرح وہ نے بھی بھی فنانہیں ہوتا 'موت اس کے لیے نہیں ہے۔

ر المرادر المراق میں مانے کے مغیر کیا ہے۔ انہوں نے محض ایک لفظ سیکھ لیا ہے بار بار اور علام عنوں میں و مرانے کے لیے تا کہتم فریب کھا کران کے پھندے میں پھنس جاؤ۔

تھا کہ لاکھوں جاپانی جل کرجسم ہوگئے ہیں۔ اُسے بتایا گیا تھا کہ اب دنیا کے نقشے بعظیم الشان انسانی بستیوں کی جگہ طبخ را کھاور لاشوں کے وسیع وعریض اونے نیچ انبار ہیں ..... یا چند سکتی ہوئی زندگیاں جنہیں اگر موت بھی و کیھے تو خود شی کر لے جمع ہونے والے صحافیوں نے ٹرو مین سے پوچھا: ''جناب صدرا کیا آپ گزشتہ رات سکون کی نیندسو سکے؟'' امر مکہ کے''مہذب' صدر نے جواب ویا: ''ہاں میں معمول سے زیادہ گہری اور پرسکون فیندسویا کیونکہ ہمارا تجرب کامیاب رہا۔اب ہم دنیا کاسب سے طاقتور ملک ہیں'۔ادرتم ضمیر کی بات کرتے ہو!!

دیکھتے ہی ویکھتے دنیا کے دو بڑے شہروں کے لاکھوں لوگ ''جدید ترین موت' کا شکار ہوگئے اور جس آ دمی کے حکم ہے یہ قیامت برپا ہوئی دہ معمول سے زیادہ گہری اور پرسکون نیٹر سویا ۔۔۔ اس طرح سویا کہ پہلے بھی ایسے نہ سویا تھا۔ اگر امریکہ کے حاکم اعلیٰ ٹرومین ۔۔۔۔۔ چ آ دمی کی یہ حالت ہے تو اُن لوگوں کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے جواس قدر'' ہچ آ دمی' نہیں ہیں۔۔

جہاں تک میں مجھ پایا ہوں تہذیب ایک خواب ہے ایک امید ہے اور ایک عوامی لائح علی ہے۔ اگر ہم لفظی جادوگروں کی لفاظی میں ندآ کی اور خود کو مہذب تصور کرنے سے باز رہیں تو یہ امید مجسم ہو کتی ہے اور رہیں تا ایک ٹھوں شکل اختیار کرسکتا ہے۔

رہا تعمیر' قدین فروقکر سے بیدا ہوتا ہے۔ تم ضمیر کوساتھ لیکر پیدائیں ہوتے۔ بھی تم فرد نسخے سے بچوں کی حرکات برغور کیا ہے وہ جسے ہی چیوئی دیکھتے ہیں اُسے فورا مسل کر مار دیتے ہیں اور اس حرکت پرخوش بھی ہوتے ہیں۔ کیاا ہے بچے قاتل ہوتے ہیں؟ جمرم ہوتے ہیں؟ اور کیا اُن کے ضمیر پر بھی انگل اٹھائی جا سکتی ہے؟ نہیں' بیسوالات اصلیت تک نہیں پہنچا سکتے۔ کیونکہ اصل بات بیہ ہے کہ خوا بچے چیونی کو مارنے کا عمل ایک کھیل کی طرح انجام ویتا ہے۔ وہ دنیا کی جبتی میں ہے وہ ایک نی دنیا میں فودارد ہے البذا اس کی جبتی کا شاہے۔ بچے ہے۔ ایسا بچے قاتل ہے شد جمرم اور نہ بی ابھی وہ دو شمیر' نائی کی اصطلاح سے آشا ہے۔ بچے اس مثالوں سے بالکل بے شرجم ہوتا ہے کہ چھڑی مارنے سے پالتو کئے کو درو ہوتا ہے۔ ان مثالوں سے تابت ہوا کہ بچوں میں ضمیر نہیں ہوتا لیکن دخشمیر کا بیک شرور ہوتا ہے۔ ان مثالوں سے تابت ہوا کہ بچوں میں ضمیر نہیں ہوتا لیکن دخشمیر کا بیک ' ضرور ہوتا ہے۔ ان مثالوں سے تابت ہوا کہ بچوں میں ضمیر نہیں ہوتا لیکن دخشمیر کا بیک ' ضرور ہوتا ہے۔ ان مثالوں سے تابت ہوا کہ بچوں میں ضمیر نہیں ہوتا لیکن دخشمیر کا بیک ' ضرور ہوتا ہے۔ ان مثالوں سے تابت ہوا کہ بچوں میں ضمیر نہیں ہوتا لیکن دخشمیر کا بیک ' ضرور ہوتا ہے۔

عالمی میای شطرنج کے رنگ برنے مہرے تہمیں یقین ولائے جارہے ہیں کہ تہمارے پاس مغیر ہے۔ حوام ہولیکن تغیر کو تہمارے پاس مغیر ہے۔ کروم ہولیکن تغیر کو میں تا دینا جا بتا ہوں کہ تم مغیر سے محروم ہولیکن تغیر کو میں تا دینا جا بتا ہوں کو تھے تھی ہوگیا۔

انجمن اقوام متحدہ کی طرف سے جاری کردہ ''بنیادی انسانی حقوق کے مشتر کہ عالمی اعلان نامے کی پہلی شق میں کہا گیا ہے کہ تمام انسان پیدائش طور پر آزاد ہیں۔

یہ بالکل بکواس ہے۔ اگر تمام انسان پیدائش طور پر آزاد ہیں تو انسائی بچے کو آزاد چھوڑ دو چوہیں گھنٹوں کے اندر اندر ندم جائے تو کہنا۔ ہماری دنیا میں انسائی بچے کوسہاروں کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے ایسے میں اُس کے پاس کیا آزادی ہوسکتی ہے؟ وہ بول نہیں سکتا' چل نہیں سکتا' اٹھے نہیں سکتا' خود بخو دکھا ٹی نہیں سکتا۔

ی تو ہے ہے کہ ابھی پیس تمہیں آیک عالم کا قول سانے والا ہوں اور مجھے اس قول سے ہدردی ہے کہ ''انسان کا بچدا ہے دقت ہے پہلے ہی بیدا ہوجا تا ہے۔ اُسے کم از کم مجموی طور پر اٹھارہ مہینے مال کے پیٹ میں رہنا جاہے 'کیونکہ ابھی وہ پورانہیں ہوتا' ادھورا ہوتا ہے اور ابتدائی ارتقاء کے مزید مرطے طے کر رہا ہوتا ہے۔'' تم نے جانوروں کے بیچ دیکھے ہیں' وہ اور ابتدائی ارتقاء کے مزید مرطے طے کر رہا ہوتا ہے۔'' تم نے جانوروں کے بیچ دیکھے ہیں' وہ بیدا ہوتے ہی چائے گھر نے کے قابل ہوکر پیدا ہوتے ہیں۔ وہ اپنی خوراک بھی پیدا ہونے کے فوراً بعد خود تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کی وجہ سے کہ وہ انسانی بیچ کی انسانی بیچ کی بیت زیادہ خود انحصار ہو چکے ہوتے ہیں۔ جہاں تک انسانی بیچ کی بات ہے کہ بھی نہیں بیت نے رکم وہ انسانی بیدائش طور پر بات ہو کہ کر کر وااس کی کیا آزادی ہو کتی ہے؟ اور یہ کہتے ہیں کہ تمام انسانی پیدائش طور پر کرسٹا۔ غور کر وااس کی کیا آزادی ہو کتی ہے؟ اور یہ کہتے ہیں کہ تمام انسانی پیدائش طور پر

آزاد ہیں۔
ای لیے ہیں بار بار زور دے کر کہتا ہوں کہ ان انی حقوق کی خوبصورت اصطلاح کی
آڑ میں جاری تمام تر فتیج اور غیرانسانی سرگرمیاں عالمی سیاست کے پچھ گندے دماغوں کی
کارستانی ہیں۔ وہ لوگ تہہیں ایک خوبصورت خیالی مجمہ تر اش دیتے ہیں اور تم اس جسمے کے
کارستانی میں کر آ تکھیں بند کیے وہ سارے منتر انتہائی عقیدت سے الا پتے رہتے ہو جو وہ سنہا

چاہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آزادی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آزادی کی خواہش نہ کرڈ تم آزاد پیدا ہوئے ہو جس طرح تم جسے دوسر اوگ آزاد پیدا ہوتے ہیں۔ یں نے ساہے کہ ایک بارکوئی پڑھا لکھا جائل ڈاکٹر کی خالی آسامی کے لیے زبانی انشرویو دے دہا تھا۔ بین پروفیمر سوالات کرنے کو موجود تھے۔ انہوں نے باہم مشورے سے پہلا بی سوال سے بوچھا کہ ''انسانی ماں کے دودھ کی بین اعلی ترین خوبیال بیان کرو۔'' اب امیددار بیچارہ پریشان ہوگیا۔ چند کھے تو خاموش رہالیکن جواب دیتے بغیر بھی چارہ نہ تھا البذا بولا: کہلی بات تو سے کہ بیچ کی پرورش کے لیے جو ضروری غذائی عناصر مطلوب ہوتے ہیں وہ مال کے دودھ میں قدرتی طور پر پائے جاتے ہیں اور یول سے ایک کمل غذا ہے۔ دوسری خوبی سے مال کے دودھ میں قدرتی طور پر پائے جاتے ہیں اور یول سے ایک کمل غذا ہے۔ دوسری خوبی سے بھی خونکہ میر مال کے جم کے اندر سے آتا ہے للبذا حرارت آمیز ہونے کے باعث زودہ میں مواتے ہیں۔ ہوتا ہے مال کے جم کے اندر سے آتا ہے للبذا حرارت آمیز ہونے کے باعث زودہ میں جراثیم ہوتے ہیں۔

انٹرولیو لینے والے فاضل امیدواری ویمی سطح کوتو خیرا نہی باتوں سے جان گئے لیکن جب یہ باتیں سے جان گئے لیکن جب یہ باتیں کرکے وہ خاموش ہوگیا تو ممتنی ہوئے ۔ ''یہاں تک تو ہم مان لیتے ہیں کہ آپ نے نھیک کہا ہے لیکن یہ تو صرف دو خوبیاں ہوئیں باتی باتیں تو آپ نے انہی دو خوبیوں سے متعلقہ بیان کی ہیں' ہمارے سوال کی رُو سے ایک خوبی آپ نے مزید بیان کرنی ہے۔ ذرا بتا ہے تو' وہ کون کی ہے؟''

اس پر دہ آ دئی کچھ در کو چپ ہور ہا کیونکہ انسانی ماں کے دودھ کی دواعلیٰ ترین من گھڑت خوبیال تو دہ بیان کر چکا تھا گر تیسری نہیں سو جھ رہی تھی۔ تیسری خوبی کے طور پر ایک بات اس کے ذہن میں موجود تھی لیکن وہ پچکچا رہا تھا اور چاہتا تھا کہ اس کے علاوہ کچھ یاد آ جائے تو بہتر ہے گر جب ذہن پر بہت زور دین پر بھی تیسری خوبی نہ سوجھی تو اُس نے کہہ ہی دیا! ''اور تیسری ہے کہ بے دودھ خوبھورت برتوں سے مجھوٹا ہے۔''

غور کرو وہ کیا احمق تھا جو ڈاکٹر بننے جارہا تھا۔ اس کے فہم و مذیر کا بھی اندازہ لگاؤ
کہ بہت غور وخوض کے بعد جو بات اُس کے ذبن میں آئی وہ کیاتھی: ' فوبصورت برتوں سے
پھوٹنا ہے۔' ان الفاظ سے اس کی ذبنی سطح کا خوب اندازہ ہوسکتا ہے۔ ای قتم کے لوگوں نے
بنیادی انسانی حقوق کا مشتر کہ بین الاقوامی اعلان نامہ جاری کیا ہے۔ آؤاب اس اعلامے کے
بنیادی انسانی حقوق کا مشتر کہ بین الاقوامی اعلان نامہ جاری کیا ہے۔ آؤاب اس اعلامے کے
ڈھول کا پول کھولیس اور دیکھیس کہ خوبصورت لفظوں کے انبار کی حقیقت کیا ہے۔لیکن واضح
دے کہ بیس چند احمر اضات پر بی اکتفا کروں گا'اور ان کی روشنی میں بی تم جان جاؤ گے کہ
باتی پورے اعلامیے کی کیا حیثیت ہے۔

حمہیں میرے مضون کی پڑھائی مطلوب ہے تو کلاس میں میری آمدے پانچ منٹ پہلے پہنچنا موگا۔ تم دیر سے کیوں آئے ہو؟ کیا کرتے رہے ہو رائے میں؟ .....فیر جو ہوا سو ہوالیکن آئندہ حمیس وقت کی بابندی کرنا ہوگ۔''

جواباً میں نے کہا: ''سنے آپ کی اس تنیبی اور استغماری گفتگو کے بعد ہیں نے سعتبل میں شادی نہ کرنے کا اٹل فیصلہ کرلیا ہے۔'' وہ انتہائی جیران ہوئے اور ہولے:'' کیا؟ میری اس گفتگو کا شادی سے کیاتعلق؟''

وہ میرے بارے بی بہت بھے سے بھی ہے تھے۔ چھٹی کے بعدانہوں نے جھے بلالیا اور پوچھا: "اب ہم کھل کر بات کر سے بیں نا؟ بیں بھتا چاہتا ہوں 'جو پھٹم نے کلاس بیں کہا۔ آخر بات کیا ہے؟ کیوں ایہا ہوا؟ " بیں بولا: "کی کو بھی یہ پوچھنے کاحق نہیں ہے کہ بیں کہاں تھا 'کیا کررہا تھا اور جھے فلال سے فلال مقام تک جنچنے بیں تاخیر کیوں ہوئی۔ میری زندگی صرف میری زندگی ہے۔ اگر بیل اسے بے فائدہ بی گنوانے پر آ مادہ ہو جاؤں تو یہ بھی میراحق ہے بالکل آئی طرح نے بیانے کاحق میراحق ہے بالکل آئی طرح نے بیانے کاحق ماصل ہے۔ آپ محض ایک ملازم ہیں اور آپ کو صرف جغرافیہ پڑھانے پر مامور کیا گیا ہے۔ حاصل ہے۔ آپ محض ایک ملازم ہیں اور آپ کو صرف جغرافیہ پڑھانے کی موال کاجواب دینے کا بینی بیند ہوں جو میری ذاتی آزادی میں خلل انداز ہوسکی ہو۔ جھے اس تیم کے موال بالکل پیند

لیکن میں کہتا ہوں کہ تمام انسان مجبور اور مختاج پیدا ہوتے ہیں جنہیں 'آڑاد' ہونے کے لیے برسوں کی محنت درکار ہوتی ہے۔ اور اس کے باوجود بھی کروڈوں لوگ تمام عمر ''آزاد' نہیں ہو پاتے۔ اگر چہ عالمی اعلامیے کے مطابق بھی انسان پیدائش طور پر آزاد ہونے کا اعزاز رکھتے ہیں مگر لا تعداد لوگ اپنی زندگی کی آخری سانس تک مجبور اور مختاج ہی رہے ہیں ۔۔۔۔۔ معرور ہو یا آزاد؟ یہ جانے کے لیے زیادہ تک و دو کرنے کی ضرورت نہیں' اپنی مختمری زندگی کا جائزہ لو حقیقت خودہی آشکار ہوجائے گی۔

آخرتم کس آزادی کی بات کرتے ہو؟ جو میاں کی وجہ سے بیوی اور بیوی کے باعث میاں کو حاصل نہیں ہو پاتی۔ میں نے شادی شدہ جوڑوں کو فٹ پاتھوں پر ایک ساتھ چلتے بغور دیکھا ہے۔ خاوند کو ادھرا دھر نظر آزائی کرنے کی جرگز آزادی نہیں ہوتی۔ وہ ایک بدھ بھکٹو کی طرح ناک کی سیدھ میں چاتا ہے اور نگا ہیں سانے رائے پر مرکوز رکھتا ہے ۔۔ وہ پالے بدھ بھکٹو کی طرح ناک کی سیدھ میں چاتا ہے اور نگا ہیں سانے رائے جو کے دوسری طرف ہے چاری بیویوں کے ساتھ بھی انیا ہی مالکانہ سلوک کیا اینڈ بیلنس 'رکھتی ہے۔ دوسری طرف ہے چاری بیویوں کے ساتھ بھی ایسا ہی مالکانہ سلوک کیا جاتا ہے۔ اگر تم پیدائش طور پر آزاد ہوتو یہ آزادی کی کوئی قتم ہے کہ مرد کے گھر میں واخل جاتا ہے۔ اگر تم پیدائش طور پر آزاد ہو تو یہ آزادی کی کوئی قتم ہے کہ مرد کے گھر میں واخل جاتا ہوئے ہی عدالت لگ جائے اور پوچھا جائے: ''اب تک آپ کہاں سے اتی دیر کیوں گ جلائی گھر آنے میں آخر قباحت ہی کیا ہے؟؟؟' دیتے رہو جواب پولتے رہو جھوٹ پر جموٹ وہ کہتے ہیں۔ اور پھر جھوٹ کیونکہ تم پیرائش طور پر آزاد ہو۔ یہ میں نہیں کہتا اور پھر جھوٹ کو ہے ہیں۔

یں جب سکول میں زرتعلیم تھا تو اکثر دیرے گر آتا تھا۔ بھی گر سے سکول پہنچنے
میں بھی تاخیر ہوجاتی تھی' کیونکہ گر ادر سکول کے درمیان زندگی بہت خوبصورت تھی۔ بیرے
سکول کے اردگرد آموں کے بہت سے درخت تھے' شاخوں پر پھل آنے کے دن آتے تو ان
درختوں کے پاس سے گزرنا بھی کیا بیان کردن ہوں لگنا تھا جیسے گردوپیش کی مہلی ہوئی ہوا
آمول سے زیادہ بیٹھی ہوگئی ہو۔ درخت تو اور بھی تھے لیکن اُس درخت کا کیا کہنا جس کی
شاخول پر پھلوں کا بادشاہ حکرانی کرتا ہے۔ اس موسم میں جھے کلاس روم کی بجائے آم کے
درخت پر بڑھ بیٹھنا زیادہ بھاتا تھا۔

میلی دفعہ جب میں ٹرل سکول میں آ دھا گھنٹہ تا خیرے پہنچا تو استاد نے تنبیلی نظروں سے گھورتے ہوئے کہا "نینس چلے گا۔ اگر انظروں سے گھورتے ہوئے کہا" نینس پلے گا۔ اگر

یدی بری قوموں کے برے بوے اجلاس کیوں؟ گھر تو بیسوال بھی نہیں اٹھتا کہ خود کو آزادی کے لائق بنایا جائے ..... کیوں؟ کہتم آزاد ہو۔

تاریخ میں ایک ہی آ دی ایبانظر آتا ہے جس نے یہ پُرمغز بات کی کہ: "تمہارے
پاس روح نہیں ہے۔" اور وہ تھا جارج گر جینیف۔ اس کے برطس تمام مذاہب عالم تقریباً
متفق ہیں کہ روح تمہارے اعدر موجود ہے اور تم اُسے لے کر پیدا ہوئے ہو۔ گر تاریخ عالم کے
تمام تر نظریاتی شوروغل میں صرف جارج ہی کی واحد آواز گوخی کہ تمام انسانوں میں روح نہیں
ہوتی۔ انسانی باطن میں روح کی نشست گاہ خالی ہوتی ہے۔ بال یہ امید اور تو تع تا پیدنہیں
ہوتی کہتم محنت کر کے روح کے حصول میں کامیاب ہوسکتے ہو۔ روح کی نشست کا جو چبوترہ
تمہارے من میں ویران پڑا ہے تم روح کو پاکرائے آباد کر کئتے ہو۔ تم اس لائق ہو کہ روح کو

یہ بات ش بھی جانا ہوں اور جارج بھی اس سے آگاہ تھا کہ تم روح کے ساتھ می پیدا ہوتے ہولین اس عقیدے کی بزرگی کے آ کے سلم فم کردینے سے ہمیں چھنہیں ملا ہم برستور جمی دامن بین خالی باتھ بیں اور اگر بیکھول تو غلط نہ ہوگا کدروحانی طور پرمفلس بین۔ كونكدروح كم ساتھ بيدا ہونے كے خيال نے ہميں بيمل بلك مدموش كرويا ہے۔ اگر بي مان لیا جائے کہ آتما (روح) تمبارے اندر بے تمبارا باطن پر اتما (روب اولی) کامسکن ہے اورايثور (قادر طلق) تمهارے من من قرمازوائی كررہا ہے.... تو پھراب تمهيں مزيدكيا كرنا ہے؟ اور کیا جا جے ہوتم؟ اگر یہی سچائی ہے تو پھرتم اُن چیزوں کے لیے تک و دو کرو جو تہمیں حاصل نہیں ہیں مثلاً دولت ہے قوت ہے دنیاوی جاہ وجلال اور عزت واحرّ ام وغیرہ ہیں۔ کیونکہ کوئی بھی بیتو نہیں کہتا کہ ہر بچدارب پی اور صاحب بروت بن کر پیدا ہوتا ہے۔ ایسا کہنے کی خلطی کوئی کرے گا بھی نہیں کیونکہ یہ چیزیں مسلسل جدوجہدے ماصل کرنی پرتی ہیں۔ آزادي شعور روح روح اولي قادر مطلق .....جونام بمي تم چا بويند كراو كرباطني بداری اور ترقی ورثے میں نہیں ملتی کیونکہ بدکوئی آبائی ملیت یا خصوصیت نہیں ہے۔اے پانا یڑتا ہے اور اس ممل میں شدید ریاضت کی ضرورت ہوتی ہے۔ بیر حقیقت تمہارے باطن کے یا تال میں گہری نیندسورہی ہوتی ہے یہ اصلیت تہاری ذات کے اندھے عار میں روبوش ہوتی ہے اور بیصلاحیت ایک امکان کی صورت تم میں کہیں نہ کہیں موجود ہوتی ہے ..... مراسے بیدار كرناروتا ب وال كرناروتا ب اوريسب جبوى عمكن موياتا ب حميس اس صلاحيت كا

نہیں میں یہ سکول چورڈ سکتا ہوں کہاں تک کہ تعلیم کا خیال ہی دل سے نکال دوں گا۔ کوئکہ میری نظر میں ویسے بھی یہ سب غیر ضروری ہے۔اس حوالے سے انسانی تاریخ کی اہم ہستیوں کی مثالیں موجود ہیں: یہورع (صفرت عیلی علیہ السلام) کون سے سکول میں پڑھے تھے؟ روحانی میکسوئی اور ارٹکاز توجہ جیسے ذاتی اوصاف انہوں نے کس ادارے سے سکھے تھے؟ کیا جمیر نے بغیر تعلیم حاصل کیے دھرم کی سچائی کوئیس پایا ..... جھے کاروبار ملازمت یا کسی دوسری معاشی مصروفیت سے ذرا بحر بھی لگاؤ نہیں ہے۔اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کی کلاس میں رہوں تو آپ کوبطور انسان خود کو مزید ترتی دینا ہوگ۔ ازراءِ کرم میری آزادی میں یوں ہر دفت دخل اندازی شریع ہوئے۔

کھی ور پہلے میں تہیں بتارہ تھا کہ مغربی منافقوں کے اعلامیے کی کہلی ش کہتی ہے کہتمام انسان پیدائش طور برآزاد ہوتے ہیں۔

یادر کھو! ہے سب انسانیت کو روایات میں قید رکھنے کے جھکنڈے ہیں۔ وہ صرف تہمارے ذہن میں بیدفال پیدا کرنا چاہتے ہیں کہتم آزاد ہو الہذااب آزادی کے لیے جدوجہد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں اور باطنی دنیا کی تغیر لا یعنی ہے۔ حالانکہ اپنے باطن پر فتح پا کر ہی تم حقیق آزادی کی مملکت میں تم حقیقا آزاد ہوتے ہو۔ حقیق آزادی کی مملکت میں تم حقیقا آزاد ہوتے ہو۔ سبح ہے بھی آزاد ۔۔۔۔۔ کی وزکہ جسم بھی توایک بندھن ہے۔

مشرق مغرب کی نسبت کہیں زیادہ ایماندار ہے۔ مشرقی افکار کے مرکزی دھارے کی تعلیمات کہتی ہیں کہتم ایک بندھن میں پیدا ہوئے ہوئے تم ہرگز پیدائش طور پر آزاد نہیں ہوئا تمہارا جسم ایک قید خانہ ہے تہارا دل اور دماغ بھی دو زندانوں کی طرح ہیں تمہارا شعور بہت چھوٹے سے طلقے میں اسیر ہے لیکن پیشعور اتن طاقت ضرور رکھتا ہے کہ پوری کا نئات کو محیط ہوجائے۔ گر تہمیں اپنی طاقت کا اندازہ نہیں ہے کیونکہ تم یوں سوچتے ہو کہ ہم جو ہیں صرف وی ہیں۔

الل مغرب میری نظریں انسانیت کے مجرم ہیں۔ یہ آن لوگوں سے مجی بڑے ہجرم ہیں۔ یہ آن لوگوں سے مجی بڑے ہجرم ہیں جو پہانی کے پھندوں کے حقدار تخبرتے ہیں کیونکہ یہ پوری انسانیت کو دھو کہ دے رہے ہیں۔ دھوے بازی کا یہ ممل بڑی مہارت والا کی اور مکاری سے انجام دیا جاتا ہے ۔۔۔۔۔ ''تم پیدائش طور پر آزاد ہو۔'' ۔۔۔۔۔ اگر یہ کہنا درست ہے تو پھر آزادی پر مزید بحث کی تو مخبائش ہی نہیں رہتی ۔ ایسے ہیں غیر مفید اور مصنوعی اصطلاحوں کی ایجاد کاری کے طویل عمل کا کیا جواز ہے 'نہیں رہتی ۔ ایسے ہیں غیر مفید اور مصنوعی اصطلاحوں کی ایجاد کاری کے طویل عمل کا کیا جواز ہے '

ایک بار جھے ایک نای گرای پنڈت سے گفتگو کا موقع طا۔ وہ ہندوؤں کے لاپ کا درجہ رکھتا تھا۔ بس نے اس سے استضار کیا: ''کیا آپ کو پورایقین ہے کہ گائے آپ کی مال ہے؟ وہ بولا: ''کیا مطلب؟''

" فلا بر ب جمع جنم دين والى مال عورت بي ليكن محوماتا كو آپ كيول في يل

میں نے یوچھا:"ایک جنم دینے والی مال؟ ایک گؤماتا؟ کیا آپ متانا پیند کریں کے کہ دونوں میں سے مگی مال کے بچھتے ہیں؟"

پنٹ جی بولے: "آپ سے افغر ہے آپ سے بیٹ والی عورت ہیں۔ ظاہر ہے آپ سے لفنے والی عورت مجھے جنم دینے والی مال ہے اور گائے میری روحانی مال ہے۔"

"باپرے!" میں نے کہا: "پھر تیل کا کیا ہوگا؟ تیل ہے بھی تو آپ کا کوئی رشتہ مونا چاہے یا ہوگا؟ تیل ہے بھی تو آپ کا کوئی رشتہ مونا چاہے یا نہیں؟ وہ کیا تھرے؟ آپ کے روحانی والد ماجد یا پھواور؟ اور آپ خود کیا ہیں؟ ایک روحانی تیل ایک روحانی تیل بین ناسب یا پھر آپ کی نس بندی کردی گئی ہے اور آپ پورے روحانی تیل مجی نہیں رہے ہیں؟"

تم اعد مع عقیدوں کو بیار بجل کی طرح چماتی سے چمٹائے ہوئے بی دہ ہواور باتیں مصل وشمیر کی کرتے ہو؟

جن لوگوں نے انسائی حقوق کا اعلامیہ جاری کیا ہے ان میں 90 فیصد عیسائی ہیں اور وہ جملہ سیحی تعلیمات پر ایمان رکھتے ہیں گر دانشور ہونے کے دعویدار بھی ہیں۔ لیکن کوئی ان عیسائی دانشور دل سے نہیں پوچھتا کہ کہاں ہے تہاری عقلیت ؟ خصوصاً فد ہب کے معالمے میں یہ دانش اور ضمیر کہاں خائب ہوجاتا ہے؟ مجھے یقین ہے کہ اس سوال کا اُن کے پاس کوئی تعلی ہخش جواب نہیں ہے۔ چند بنیا دی عقائد ہیں جن پر عیسائی مقلدین کی فکری عمارت استوار ہے۔ منطقی تجزید اور دلیلوں کی بنیاد پر ایک عیسائی کے ذہن سے چند با تیں نکال دی جا کیں تو ہم اور کے کہ باتی کیا رہ گیا ہے؟ ایک صورت میں ایک سیحی کا فد ہب فد ہیت سے بالکل خالی دکھائی دے گا۔

نین بدہ دحرم میں ہے آپ کھ مجی مستر دنہیں کر کتے کینکد دہاں اندھے عقائد

مراغ لگا کراہے پختہ کرنا چاہیے۔ بیدائیٹ فزال رسیدہ شاخ کی مانند ہوتی ہے اور تہمیں اے مجرے مربیز کرنا ہوتا ہے .... مزید مربیز اور پھولول سے مجر پور۔

نیکن جولوگ ہاتھ پیر ہلائے بغیراس سم کے شوشے چھوڑتے ہیں کہتم انسانی احر ام اور حقوق کے حوالے سے برابر ہو وہ خوبصورت لفظوں کی آڑ میں بدصورت جموث بولنے ہیں۔وہ اجھے لفظوں میں بری ہاتیں کر کے زبانوں کے معنوی تل عام کے مرتکب ہوتے ہیں۔

سایک نا قابل تروید حقیقت ہے کہتم میں جسمانی ، قلبی و مافی اور و مفی حوالے ہے کوئی مساوات نہیں ہے۔ ایک کاعز م امنگ اور تمنا دوسرے سے مختلف ہے کیسی برابری اور کون می میسانیت؟ سیمنڈ فرائیڈ ہے برٹر بیڈرسل برٹر بیڈرسل ہے اور ڈی۔ ایک لارنس ، ڈی ۔ ایک لارنس ہوا اور نہ بھی ہوگا۔ ہر انسان میکا و یکانہ ہے۔ انسانی مساوات ایک محدا نظریہ ہے کیکن عصر حاضر کے انسان نے ایسان میگ بھگ میں مقیدہ بنالیا ہے۔

جی حمیس بتا دینا چاہتا ہوں کہ ''انسانی مساوات' ایک مہلک عقیدے کا نام ہے جو برشمتی سے انسانی وہنوں جی ڈیرے ڈال چکا ہے۔ لہذا بے ضروری ہے کہ تہمیں تمہاری انفرادیت اور یکرائی یاد دلائی جائے۔

" متمام انسان عقل وخمیر جیسے اوصاف ہے متعمف ہوتے ہیں اور انہیں باہمی بھائی چارے کا قیام عمل میں لانا چاہے۔'' ایس با تیس کھو کھلے دعودُ سے زیادہ وقعت نہیں رکھتیں لہذا انسانی بہبود کی اعلیٰ ترین منزل تک رسائی کے لیے اس نوعیت کی ٹوٹی چھوٹی بیسا کھیاں منظم سہاروں کا فعم البدل ثابت نہیں ہو تکتیں۔ میرے خیال میں تو تمام انسانوں کے پاس عقل نہیں ہوتی اور نہ ہی ہرکوئی صاحب خمیر کہلانے کا مستحق ہے۔

عقل وخمیر جیمے اوصاف سے متصف انسانوں کو تلاش کیا جائے تو بہت کم مثالیں موجود ہیں۔ تھوڑی دیر پہلے میں نے برٹرینڈرسل کا ذکر کیا تھا'اے صاحب عقل اور باخمیر کہا جا سکتا ہے اور رسل جیمے دیگر لوگوں کے لیے بھی ایسا کہنا روا ہے لیکن کروڑوں عام انسان تو بہت سے اپانچ عقیدوں کی معیت میں زندگی کا سفر طے کررہے ہیں۔ جب تک تم ان غیر عقل اور اندھے عقائد سے دمتیروار نہیں ہوجائے' جب تک حمہیں صاحب عقائد سے دمتیر وار نہیں ہوجائے' جب تک حمہیں صاحب عقائد سے دمتیر کھلانے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ عقل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہندوگائے کو''مان' کہتے ہیں۔ کیا یہی دعقل' ہے۔

شعور کی رونمائی شروع ہوتی ہے اور تم دائش سے معمور ہوجاتے ہو۔

جیما کہ میں پہلے اشارہ کرچکا ہوں بخیر بھی ایک فود وضع کردہ اصطلاح ہے۔ عام تصور کے مطابق خمیر ان تمام باتوں ہے تشکیل پاتا ہے جو تمہارے مذہبی رہنما وی ادارے اور مختلف نما ہب تمہیں سکھاتے ہیں۔ یکی کیا ہاور بدی کا کیا تصور ہے؟ رقم دلی کے کہتے ہیں اور ظلم کا کیا معیار ہے؟ اس طرح کی جملہ تعلیمات کے نتیج میں تمہارے اندر خمیر تشکیل پاتا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ خمیر کوشعور سے الگ نہیں کیا جاسکتا کیونکہ ایسا کرنا محض چالبازی ہے۔ شعور کے بغیر خمیر کا تصور بھی محال ہے کین انہوں نے تمہیں ایک مصنوی ضمیر بنا دیا ہے۔ تاکہ تم اس کی صدائے جرس پر لیک کہتے دہو۔

یباں میں اپنے عی حوالے سے ایک مثال دینا چاہوں گا۔ میں ایک قدیم ترین خرجب کے ماننے والوں میں پیدا ہوا ہوں۔مقلدین کی تعداد کے حوالے سے بدایک چھوٹا سا خرجب ہے گراس کے وروکار بھی بہت سے ایا آج عقائد کے سہارے زندہ ہیں۔

ا مخارہ سال کی عمر تک جس نے اپ گھر جس کھی نماٹر ندویکھا تھا۔ یہ خیال نہ کرنا کہ میر سے اہل خانہ کے نزدیک نماٹر کوئی انتہائی خطرناک چیز تھی بلکہ بات صرف اتن ہی تھی کہ نماٹر کی رنگت بھی ماس ( گوشت ) جمیسی ہوتی ہے اور میر ہے آ بائی ند جب کی رُو ہے گوشت کھانا مکر دوعمل تھا۔ جس جیس سال کا ہونے کوتھا لیکن اب تک بھی شام کے بعد کھانا نہیں کھا سکا تھا کیونکہ میر ہے گھر والوں کے فہ جب جیں اس کی سخت ممانعت ہے۔ اُن کے عقائد کے مطابق طلوع آ قاب کے بعد اور غروب آ قاب ہے پہلے ہی کھایا پیا جا سکتا ہے۔ بعد از شام خور دونوش کی ممانعت کے چیچے یہ سوچ کار فرما ہے کہ ایسا کرنے ہے کوئی کیٹر ا کموڑ ایا دیگر نھا منا جاندار کی جو تشہ راح بیٹ جی گھایا ہونے جو بتیا (جاندار کی منا جاندار کی خرح اجالا ہونے بری کھانا چیا مستحن ہے۔

جن داوں میں اپنی عمر کی اٹھارہ بہاریں گزار چکا تھا انہی ایام کا واقعہ ہے کہ میرے
کچھا حباب نے ایک خوبصورت قلعے کی سیر کا قصد کیا جوزیادہ دور نہ تھا۔ چند میل کے فاصلے پر
واقع یہ قدیم قلعہ دیکھنے کے لیے میں بھی ان کے ساتھ گیا۔ یہاں جو کچھ وقوع پذیر ہوا وہ
میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا اور نہ میں نے اب تک بھی اس حوالے سے خور بی کیا تھا۔
قلعہ کانی بلندی پر نتمیر کیا گیا تھا۔ چڑ ھائی چڑھنے کا عمل جاری رہا آخر میں قلعے تک پنچے اور

کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ بدھ نے خود ہی دہ سب کھ مستر دکردیا تھا جو اندھی تقلید کی بد ہو پیدا کرسکتا تھا۔ای لیے بدھ دھرم محض عقلیت اور خالص دلیل ہے۔

میرے خیال میں تو یہ کہنا کہ ' ہرانسان کے پاس پیدائش طور پر عش ہوتی ہے' ایک
نا قائل معافی جرم ہے ۔۔۔۔۔ ایک ایسا جرم جوانسانیت کے خلاف کیا جاتا رہا ہے اور اب مجی کیا
جارہا ہے۔ دنیا کو ایک نظر دیکھنے سے یہ لگتا تو نہیں ہے کہ یہ ایک عقل مند دنیا ہے۔ یا در کھو! ہم
عقل کے مہارے نہیں بلکہ لا تعداد تا دانیوں کے مہارے جی رہے ہیں۔

لیکن یہ الفاظ بہت خوبصورت اور دکش معلوم ہوتے ہیں ان پر بلاسو ہے سمجھ ایمان لانے کوئی چاہتا ہے کہ تم عقل کے زیور ہے آ راستہ ہواور خمیر کی دولت سے مالا مال ہو وغیرو۔ یادر کھو! تم جننے تادان ہو گئے اتن عی عجلت سے اور اتنا بی زیادہ اعتاد کرد کے ..... بے معنی لفظوں پر یہ اعد حاامتا دختم کردد کے ذکہ یہ تہمارے لیے مہلک ہے۔

وہ جے خداداد ضمیر کہتے ہیں میرے نزدیک أے پیدا کرنے کا داصد طریقہ فورد اگر ہے۔ ہمیرکی غیرارضی خوبی یا صلاحیت کا نام نہیں بلکہ بیغور وفکر کے بارآ در ہونے کا نام ہمیں انسانیت کے جنم ہے آج تک بہت کم لوگ باشعور ہو پائے ہیں کہی وہ لوگ سے جو صاحب ضمیر کہلانے کے حقدار ہیں اور بان کی تعداد تہاری انگیوں کی پوروں سے زیادہ نہیں ہمیر کہلانے کے حقدار ہیں اور بان کی تعداد تہاری انگیوں کی پوروں کی متنوع ہے۔ شعور اور ضمیر ۔۔۔۔ دونوں الفاظ ایک بی مفہوم کے حامل ہیں۔ لیکن خربی لوگوں کی متنوع تشریحات کے باعث فرانسی کے علاوہ دیگر تمام زبانوں ہیں ان دونوں الفاظ کے بہت سے مفاہیم پیدا ہوگئے ہیں جو ٹانوی درج کے ہیں۔ فرانسیم بی وہ واحد زبان ہے جس ہیں شعور اور ضمیر دونوں کے لیے ایک بی لفظ مستعمل ہے کیونکہ خرکورہ الفاظ بالکل ہم معنی ہیں۔

لیکن مذاہب عالم کے تمکیداروں نے شعور اور ضیر کو دو مختلف اصطلاحوں کی صورت بیں الگ الگ کردیا ہے۔ ایسا کیوں کیا گیا؟ اس کی بھی ایک خاص وجہ ہے۔

شعور غور وفکر کے نتیج میں پیدا ہوکر رفتہ رفتہ پہنٹی حاصل کرتا ہے بدھیقت ہے اور کی مقیقت ہے اور کی مقیقت وہ تہاں کا رول سے نہیں کی مقیقت وہ تہاں کا رول سے نہیں پوچھتا کہ تم انسانوں کو کب تک اپنی کہ فریب جالوں میں گرفنار رکھو گے۔

فورو آگر کے بیتے بی شعور کی رونمائی کی مثال بالکل اُی طرح ہے بیسے تم ایک اندھرے سے جمرے بین چراخ نے کر جاؤ تو تاریکی کی کو کھ سے اُجالا پیدا ہوجاتا ہے۔ ای طرح جونمی تم غور دفکر کی کیفیت عالیہ حاصل کرتے ہو اُی لیے تمہارے باطن میں

ے كر ..... بس كيا بناؤل مونا بهت هنكل ہے۔"

میرے اندرایک زبردست مختل جاری تھی کہ'' کھاؤں یا نہ کھاؤں۔'' میری حالت اُس شخص کی ماند تھی جس کے آ گے خند ت ہواور پہنچے کھائی۔ ابھی میں کوئی دوٹوک فیصلہ نہ کر پایا تھا کہ تمام دوستوں نے جھے کھانا کھانے پر آ مادہ کرنا شروع کردیا۔ وہ کہنے گئے:'' تہمارے والدین اور گھر والے تو رہے ایک طرف ہم بھی بھی کسی ہے بھی پنیس کہیں گے کہتم نے رات کو کھانا کھایا تھا۔ اب آ دَ اور پھے نہ بچھے کھا لڑیوں بھو کے رہو گے تو واقعی نینر نہیں آ نے گی۔'

.....اور یس نے کھانا کھالیالیکن نیندندآ سکی کیونکہ جھے مسلسل متلی ہورہی تھی۔ تمام رات قے پرقے آتی رہی۔ ایسا صرف میرے ہی ساتھ ہورہا تھا' باقی سبسکون سے سوئے پڑے تھے۔ ہمی شکھے ماندے تھے لہذا پیٹ بحر کرسکھ کی نیندسور ہے تھے گر یس بے خواب اور بے جین تھا۔ یہ یس بی جا شاہوں کہ وہ رات میں نے کتے کرب میں گزاری تھی میں چائے ہے جین تھا۔ یہ میں جا گ رہا تھا۔

لیکن جب ایک بارتم کی بات کوشلیم کر لیتے ہوتو نتیجہ کے طور پر تہمارے باطن میں ایک جمونا ضمیر پیدا ہوجا تا ہے۔ اس طرح کا ضمیر تہمارے ہاتھ میں ہر طرح کے کاموں کی دو

گونے پھرنے گئے۔ قلعہ واقعی بے حد خوبصورت تھا' قدیم طرز تعمیر کی جاذبیت اور دکھی نے سب کواس قدر متوجہ کرلیا کہ کسی کو کھانا پکانے کا خیال تک ندآیا۔

سب سے پہلے میں نے بی ان کی توجداس امرکی جانب مبذول کرائی: 'جلدی کرؤ کھ بی در بعد سورج غروب ہونے والا ہے اور جھے خت بھوک گی ہے۔ یقینا تم بھی بھو کے ہو۔ تمام دن ہم نے قلعے کی پہاڑی پر گھو شتے پھرتے ضائع کردیا ہے اگر چہ بیدا یک دلچسپ اور عمدہ سرتھی۔'

وہ کنے گے: "جب تک مورج کی روثی موجود ہے تب تک ہم اس جاہ وجلال والی عمارت کی سیر جاری رکھیں کے ویسے بھی ابھی قلع کے بہت سے عصے ہم نہیں و کھے سکے۔ کھانے کا کیا ہے بعد میں کھالیں گے۔"

اُن آمام دوستوں میں صرف ایک میں بی تھا جوشام گہری ہونے کے بعد کھانائیں مورن کے غروب ہونے کے ماری سے لہذا انہیں سورن کے غروب ہونے اور کھانا تیار نہ ہونے پرکوئی پریشانی نہ تھی۔ رہا میں تو انہوں نے میری بات کی ان کی کردی۔ میں نے بار بار انہیں کھانا تیار کرنے کو کہا لیکن جب انہوں نے اثباتی جواب نہ دیا تو خاموش ہوگیا۔ بہر حال پورا قلعہ گھوم چھر کر انہوں نے کھانا بنانا شروع کیا جو دات دی ہج کے لگ ہوگیا۔ بہر حال پورا قلعہ گھوم چھر کر انہوں نے کھانا بنانا شروع کیا جو دات دی ہج کے لگ ہوگیا۔ بہر حال پورا قلعہ گھوم چھر کر انہوں نے کھانا بنا کا ان تھا لیکن اردگر دیجھی ہوئی مہک بتا رہی ہی کہ کھانا ہے حد لذیذ اور عمرہ ہے۔ پورا دن ہم نے بغیر پچھ کھائے ہے گزار دیا تھا ، پھر قلعے کی بلندی پر چڑھے اتر نے کی مشقت الگ تھی اور گھونے پھر نے کی تھکن الگ۔ لہذا جھے تی کھوں کی بلندی پر چڑھے اتر نے کی مشقت الگ تھی اور گھونے پھر نے کی تھکن الگ۔ لہذا جھے نے کھوں کیا کہ جس کھانے بن کی مائی تیار ہوا سب ٹوٹ پڑے۔ چند کھوں تک تو انہیں میرا خیال بھی نہ آیا گئی جب انہوں نے جھوں کیا کہ جس کھانے بی مان کے ساتھ شریک نہیں ہوں تو جرت زدہ نظروں سے میری طرف دیکھنے گئے ۔''سب سے زیادہ شور بچار ہے تھے ادر اب دور کھڑے د کھور ہے ہو آؤ کھانا لو۔''ان جس سے ایک نے کہا اور دوم ول نے بھی اس کی تائیدگی۔

میں اُن پر اپنی کیفیت واضح کرنے ہوئے بولا: ''دراصل مجھے ایک بہت بیری الجھن در پیش ہے۔ بیں کا در پیش ہے۔ بیل دات کو کھانا نہیں کھایا' جس خرہب کے مانے والوں میں برتمتی ہے۔ بیس پیدا ہوا ہوں اان کی تعلیمات کے مطابق رات کو کھانے پینے والا پکا جہنمی ہے۔ صرف ایک رات کے کھانے کی خاطر میں دوزخ میں نہیں جانا چاہتا لیکن میں بھوک کے مارے سوجھی نہیں سکوں گا۔ اور پھر تمہارے پکائے ہوئے کھانے کی مہک بھی آئی اشتہا انگیز

طرز حیات ساجی سیاس اور شافتی شناخت وغیره جیسے اختلافات کواہمیت نہیں دی جائے گی۔

بيسب يواس--

میں جب امریکہ میں داخل ہوا تو سب سے پہلے یہ مطالبہ کیا گیا کہ تم حلقا اعلان کرو کہ میں اُس مکتبہ کرکا ہم خیال نہیں ہوں جو مخصوص خطوں میں مخصوص لوگوں کی مخصوص حکومتوں کو تسلیم نہیں کرتا اور ارا جک وادی کہلاتا ہے۔ اُن کا کہنا تھا کہ اُگرتم ارا جک وادی ہوتو امریکہ میں تہمارے لیے کوئی جگہنیں ہے۔

ارا جک واد بھی ایک سیاسی مکتبہ 'فکر ہے۔ لیکن اس معاطے میں اُن کی دورُتی پالیسی کی انتہا ہے کہ وہ کہتے بھی بین کرتے بھی ہیں۔ میرے ساتھ تہذیب کے علمبر داروں نے انتہائی گھٹیا سلوک روار کھا'اس ہے میرا تو خیر کیا بگڑتا' وہ خود نگے ہوگئے۔ میں تو تصور بھی نہ کرسکا تھا کہ بیلوگ جو''انسانی حقوق' اور'' تہذیبی کارنا مول' کے اعلان کرتے رہتے ہیں' انہیں کوئی رو کئے نو کئے والا نہیں کوئی رو کئے نو کئے والا نہیں کرتے۔ ویسے بھی ہر ملک کے دوسرے مما لک کے ماتھ تعلقات تنازعات سے بیمر پاک نہیں ہیں' ہرریاست واضی اختلافات میں بھی گرفتار رہتی ہے اور خود اقوام متحدہ بھی ہر معالمے میں بھی شختی نہیں ہوئی۔ ہر طرف اختلافات بی اختلافات بی ایک عالمی صورتحال میں ایک اعلامیے کی کیا اوقات ہے کہ اُسے متفقہ بھے لیا جائے۔ لفظ ''متفقہ' استعال ضرور ہوا ہے' لیکن کھے بھی متفقہ نہیں ہے۔ ہر کوئی اپنے اپنی جائے۔ لفظ ''متفقہ' سے ہے۔ ہر کوئی اپنے اپنی مفاوات اور تحفظات کی جنگ اپنی اپنی سلح پراٹر رہا ہے۔ اپنی متعفن سیاست چکانے کے لیے منفقہ اعلامی جاری کرنے والے خود کو انسانیت کے حسن بنا کر پیش کررہے ہیں حالانکہ میک متفقہ اعلامی جاری کرنے والے خود کو انسانیت کے حسن بنا کر پیش کررہے ہیں حالانکہ میک متفقہ اعلامی جاری کرنے والے خود کو انسانیت کے حسن بنا کر پیش کررہے ہیں حالانکہ میک متفقہ اعلامی جاری کرنے والے خود کو انسانیت کے حسن بنا کر پیش کررہے ہیں حالانکہ میک متفقہ اعلامی جاری کرنے والے خود کو انسانیت کے حسن بنا کر پیش کررہے ہیں حالانکہ میک متفقہ اعلامی جاری کرنے والے خود کو انسانیت کے حسن بنا کر پیش کررہے ہیں حالانکہ میک میک میں میں ایک کی میں میں کہ بی حالات کی جنگ ا

ان نام نہاد انسانیت پرستوں کے خلاف انسانیت کو ایک عظیم ہنگامہ برپا کردینا چاہیے۔وہ بد بخت ذاتی فوائد کی تک ودوکو گوائی جنگ قرار دیتے ہیں اور یہ ظاہر کرتے ہیں کہ وہ ایسا کر کے انسانوں کے لیے ایک عظیم خدمت انجام دے دہے ہیں۔

مجمی بھارت ہی میں جما نک کر دیکھ لؤیاتی ممالک میں کیا ہوتا ہے می تو دور کی بات ہے۔ایک ہی نوعیت کا کام ہوتا ہے لیکن مرد کے مقابلے میں عورت کو بہت کم معاوضہ دیا جاتا آفرشیل دے کرخود ڈانٹ ڈپٹ میں مصروف ہوجاتا ہے: بینیں کرنا وہ نہیں کرنا ہوتو لازی ہوتا چاہیے اس کام کو انجام دینے بغیر نجات نہیں وغیرہ وغیرہ سیشعور نہیں ہیں اسے بالکل شعور نہیں مانا کیونکہ شعور کی موجود گی میں تو مصنوی اور جموٹے ضمیر کی گنجائش ہی نہیں ہوتی رہا شعور کا سوال تو یہ ایک الی خوبی ہے جوضیح اور غلط کا براہ راست فیصلہ کرتی ہے اگرتم شعور پاہنہ ہوتو جمہیں معلوم ہے کہ کیا کرتا ہے اور کیا نہیں کرنا۔

جس پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہتم خمیر کو ساتھ لے کر پیدائییں ہوتے بلکہ اے لذاہب پیدا کرتے ہیں۔ بھی نداہب نے اپنے اپنے مخیر وضع کر کے انسان کا بیڑہ غرق کیا ہے۔ کیا چی اچھا ہوا گرہم ایک اصطلاح کے طور پر لفظ ''فوٹک کردیں کیونکہ اس کے ساتھ نا قابل رشک ماضی اور غلط معانی وابستہ ہیں۔ متبادل لفظ کے طور پر''شعور'' کو استعال کریں۔ جب تم کا ال طمانیت یا لیتے ہوتو تمہاری طمانیت کی خوشبو کا نام شعور ہے۔ طمانیت کا مجمول اور شعور کی خوشبو سے دونوں کے لیے جدو جہد در کار ہوتی ہے۔

اور ہاں اگرتم شعور کو پا جاؤ تو بہتمہارے لیے حیات نو کے برابر ہوگا .....ایک نی اور خوبصورت زندگی کے ساتھ زندہ رہو گے تم۔ یبوع (حضرت عیسیٰ علیہ السلام) نے کہا تھا: ''جب تک تم مرکے دوبارہ پیدا نہ ہوجاؤ' جھے نہیں بچھ سکو گے۔'' یہ کہنے ہے اُن کی کیا مراد تھی؟ سنو! میں بتا تا ہوں۔ وہ اگلے جنم کی بات نہیں کررہے تھے بلکداُن کی بات کا مطلب یہ تھا کہ تمہیں اینے باطن کو برلنا ہوگا۔

اگر تمہارے اندر شعور ہے طمانیت ہے اور فوروگر کا مادہ ہے تو یہ کہنے کی قطعاً ضرورت نہیں کہ انسانیت ایک ہے کیونکہ وہ تو ہے ہی۔ یہ احساس تمہیں خود بخو د ہوجاتا ہے مگر کب؟ جب تم حقیق شعور یاضم کو پالیتے ہو۔ تب صرف بھائی چارہ بی قائم نہیں ہوتا بلکہ جو نظام وجود بی آتا ہے اس میں بھائی چارہ بھی ہوتا ہے اور بہن چارہ بھی ۔ لیکن یہ شعور تک رسائی کے تم کی صورت میں رونما ہوتا ہے۔ یا در کھو! ایس تبدیلیاں کی '' نبیا دی انسانی حق'' کے اعلان سے ماوراء ہوتی ہیں۔

دوسری شق میں کہا گیا ہے کہ ہر فرد اس اعلامے میں درج حقوق اور آزاد ایوں کو حاصل کرنے کا حقدار ہوگا اور اس حوالے سے رنگ نسل مذہب طک خطے زبان

ہے ....بن انظار کی صلیت رمصلوب ہیں۔"

ایک ''قیدی'' نے جھے بڑایا کہ وہ مسلسل تو ماہ ہے ہیں دیواد زیمال ہے اور اس طویل قید کے دوران ایک بار بھی اُسے عدالت میں چیش نہیں کیا گیا ۔۔۔ اور '' متفقہ اعلامیہ' سے کہتا ہے کہ بلاوارنٹ گرفآری نہیں ہونی چا ہے اور جب تک کی آ دی پر جرم ثابت شہوجائے اسے جیل نہیں بھیجا جا سکنا۔ جبوت کی تخابی جرم کو ہوتی ہے ہے گناہی کو نہیں۔ ہے گناہی کے لیے کی شوت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہاں' کی کو بحرم ثابت کرنے کے لیے لازی ہے کہ اس کے خلاف تھوں شوت ہول تا کہ جرم ثابت ہونے پر جرم کو جیل بھیجا جا سکن کی صورتحال بیکس ہوتو آ ہے گی آ زاد شہری کو قیدی نہیں بنا سکتے۔ یہ سب کہنے کی حد تک تو بچ ہے گر ہے بھی بیکس ہوتو آ ہے کہ سفید جبوث دہرائے والے گورے لوگوں کے 'مقطیم ملک'' امریکہ کی جیلوں میں مہینوں سے قید لوگوں کو یہ بھی علم نہیں ہوتا کہ آخر وہ کس جرم کی سزا بھات رہے ہیں۔ جن لوگوں کو میں نے دیکھا وہ سب کے سب باہمت اور جوان تھے لیکن اُن کی ہمت اور جوانی جیل کی دیواروں سے بہرحال کم درتھی۔

فیں نے اس صورتحال کی وجہ جانے کی کوشش کی تو معلوم ہوا کہ واقعی انہوں نے کوئی غلطی نہیں کی تو بھر انہیں قید کیوں کیا گیا؟ اس سوال کا جواب غور سے سنو! وہ باہمت جو ان نی انتیاز کے خلاف تھے۔ وہ کا نے لوگوں کے لیے بھی وہی حقوق طلب کرتے تھے جو گوروں کو حاصل ہیں۔ اس مقصد کے لیے وہ کوشاں تھے اور یہی اُن کا جرم بن گیا۔ انہیں عرالت میں اس لیے پیش نہیں کیا گیا کہ اگر عدالت نے انہیں رہا کردیا تو وہ دوبارہ اپنی عرالت میں اس لیے پیش نہیں کیا گیا کہ اگر عدالت نے انہیں رہا کردیا تو وہ دوبارہ اپنی دی خوان سے بڑے دو تانون پیند'' اُن' خطرناک جمول'' کو جیلوں میں قید رکھے ہوئے تھے۔ ان بے گناہ لوگوں کو قید رکھنا امر کی حکم انوں کا ایک ایس جرم ہے جو مستقبل کے مورخ بھی محاف نہیں کریں گے۔

جیما کہ جی پہلے بتا چکا ہول میں نے مرف چھ تیز خانے دیکھے وہاں کم از کم چار ہزار سیاہ فام محبول سے شاید ایسے مزید لوگ دیگر جیلوں میں بھی ہوں۔ جیل میں میرے انہی سیاہ فام مداحوں نے مجھے بتایا کہ دنیا مجر میں بدنا می اور شدید دباؤ کے باعث امریکیوں نے آپ کوعدالت میں لے جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ دنیا کے انصاف پند طبقے آپ کے محاطے میں ہرگز خاموش نہیں رہے عالمی ذرائع ابلاغ مسلسل میہ بات دہرار ہے ہیں کہ امریکی حکومت میں ہرگز خاموش نہیں رہے عالمی ذرائع ابلاغ مسلسل میہ بات دہرار ہے ہیں کہ امریکی حکومت

ہے ..... اور ' متفقہ' اعلامیے میں لکھا گیا ہے کہ ایک جیسے کام کا معاوضہ مرد اور عورت دونوں کو ہمایا ہما ہما جا ہے۔ محنت کا طے شدہ معاوضہ مردیا عورت اور گورے اور کالے کی بنیاد پر گمثایا بر حمایا نہیں جا سکتا۔ یہ اعلامیے میں تو تحریر کیا گیا ہے لیکن ایسا کون کرتا ہے اور کہاں کرتا ہے۔ مسب غلط ہے' محض بکواس اور کمرابی پھیلانے کی سازش ہے۔

بھے امریکہ کی چی جیل خانوں کا 'مهمان' بنتا پڑا۔ یقین کرو چی کی چی جیلوں میں ایک بھی گورا قیدی نہیں تھا' سب سیاہ فام تھے۔ ہر قیدخانے میں اسروں کی گنجائش 600 سے 700 تک تھی۔ کیا امریکہ میں صرف سیاہ فام بی جرم کرتے ہیں' سفیہ چیڑی والے آسان سے اترے ہوئے فرشتے ہیں اور کیا بیصور تھال ان کی منافقت کا پردہ جاک کرنے کے لیے ایک آئی بخش جوت نہیں ہے؟ کیا بیٹ کیم کیا جا سکتا ہے کہ وہ اپ اعلامے کے مطابق رنگ نسل اور فد ہب وغیرہ کی ہنیاد پر کسی سے کوئی اختیازی رویہ اختیار کرنے کے خلاف ہیں؟ اگر ایسا ہوتا تو چی جیلوں میں کم از کم چی گورے تو دکھائی ویتے' لیکن نہیں' سفید فام لوگوں کے وسیع وعریض ملک میں تمام جم میاہ فام ہیں۔

یں نے ہے گنائی کے جرم کی سرا بھگننے والے ان سیاہ فام "جممول" سے
پوچہا. کیا پوچھا 'یہ میں ابھی بتا تا ہوں گر پہلے جان لوکہ یہ" کالے بحرم' میرے مداح سے
وہ جھے بہت پیار کرتے سے انہوں نے بتایا کہ وہ گزشتہ کی برسوں سے جھے اخبارات ویڈ پواور
فی وی کی وساطت سے جانے ہیں۔ شایدان کے جیل چہنچ کی بھی ایک وجہ میں بی تھا وہ میری
کتابیں پڑھے سے اور بعدازاں ان کتب کو دوسر بے لوگوں تک پہنچاتے ہے۔ جیل میں جھے
اپنے درمیان دیکھ کر وہ بہت خوش سے کہ کم از کم پچھ وقت کے لیے تو انہیں میری صحبت میسر
آئی۔ اُن کا کہنا تھا کہ وہ ان جیتی کھات کو بھی فراموش نہیں کرسکیں کے بہر حال 'میں کہدر ہا
تھا کہ میں نے ان سے لوچھا: "تمہارا جرم کیا ہے؟ کیوں جیل میں بند ہو؟" وہ بولے:

"آپ یعین کریں کہ ہم میں ہے ایک بھی آ دی ایسائیس جو مجر ماند دہنیت کا حال ہو یا جس کا وجود دوسروں کے جان و مال کے لیے خطرہ بن سکتا ہو جس ظرح آپ کوحراست میں لیا گیا ہے بالکل اُسی انداز میں ہمیں بھی گرفتار کرلیا گیا 'بغیر تلاشی اور گرفتاری کے عدالتی حکم ناہے کے بالکل اُسی انداز میں ہمیں بھی طفل تنتی دی جاتی ہے کہ کل تمہیں ہرصورت میں عدالت لے جایا جائے گالیکن ہے "کی 'بھی نہیں آتی۔ اگر ایک طرف ہم اپنے جرم سے بے خبر ہیں تو دوسری طرف ہم اپنے جرم سے بے خبر ہیں تو دوسری طرف میں رہنا ہمارا مقدر

کوڑا کردیں گے۔ یکی وجہ ہے کہ اعلامیے تیار اور مشتم کرنے والی قوتوں کے خیال میں ہر دہ بات جوتم تک پہنچائی جائے اللہ وہ اللہ ہوئی چاہیے تا کہتم جس طرح کی زندگی گزار رہے ہوئا میں پر قائع رہو۔ جانے ہوتم کس طرح کی زندگی گزار رہے ہو؟ تم بھی نہیں جان سکتے۔ میں بتا تا ہوں کہ وہ تہمیں کس قتم کی زندگی ہے چینے دہنے کا درس دیتے ہیں۔

گزشتہ برس کی دومری ششاہی میں مغربی ملکوں کی عام منڈیوں میں اشیائے خوردونوش کے انبار لگ گئے تھے لیکن دوسری طرف انہی دنوں ایتھو پیا میں ایک ہزار آدی ٹی ایم کے حماب سے انسان مررہ تھے۔ بیاریوں نے نہیں بھوک سے۔مغرب کے پاس اپنی ضرورت سے بہت زیادہ خوراک تھی لیکن کوئی ایتھو پیا کی غذائی امداد پر تیار نہ تھا۔انسانی حقوق کے تھیکیداروں کو فاضل غذا سندر کی مجرائیوں میں غرق کرنا پڑی اور افریقہ کے مجبور عوام کے پیٹ بدستور خالی رہے۔

غور سے سنو! ''انسائیت کے دوستوں'' نے جوغذاسمندر میں غرق کردی اگر چہاس کا بحو کے لوگوں تک نہ بینج پانا ایک المیہ ہے لیکن اس سے بھی بڑا المیہ یہ ہے کہ جن لوگوں کے پیٹ بحر ہے ہوئے تھے آئیں فاضل غدا ٹھکانے لگانے کے لیے دوارب ڈالرخرج کرنا پڑے۔ واضح رہے کہ دوارب ڈالر کا بیخر چہ صرف ذرائع نقل وصل اور غذا تلفی کے ممل پر ہوا' ضائع کردہ غذا کی قیت اس میں شامل نہیں ہے جو اس سے کئی گنا زیادہ تھی۔مغرب والوں کو اکثر ایسا کرنا پڑتا ہے بر چھ ماہ بعد وہ ایسا ہی کرتے ہیں۔ برششما ہی کے اواخر میں غذائی اشیاء کی بحر مار ہوجاتی ہے جو ضرورت سے زائد ہوتی ہیں' پیداوار کی نئی کھیپ نئی ششما ہی گی آ مہ کے ساتھ ہی آنے والی ہوتی ہے لہذا گوداموں کی قلت کے بران سے بیخ کے لیے آئیس ایسا کرنا پڑتا ہے۔ میں جن دنوں کی بات کرر ہا ہوں ہیدہ ساہ دن سے جب ایتھو پیا ہیں انسانیت کرنا پڑتا ہے۔ میں جن دنوں کی بات کرر ہا ہوں ہیدہ ساہ دن مام انسانیت'' کی امداد نہیں کی گری کے کہوک کے مارے جاند جمی روثی جیسا نظر آر ہا تھا لیکن' سیاہ فام انسانیت'' کی امداد نہیں کی گئی۔ کہا تم ''مسفیہ قام انسانیت'' کی امداد نہیں کی گئی۔ کہا تم ''مسفیہ قام انسانیت'' کی امداد نہیں کی گئی۔ کہا تم ''مسفیہ قام انسانیت'' کی امداد نہیں کی گئی۔ کہا تم ''مسفیہ قام انسانیت'' کی ایہ جرم معاف کر سکتے ہو؟

بھارت من آدمی سے زیادہ آبادی جوغذا کھاتی ہے وہ طبی حوالے سے متوازن غذا کے معیار اور مقدار کے مطابق نہیں ہوتی ۔ گویا پچاس فیصد بھارتی غذائی کی کا شکار ہیں۔ لیکن یہ خوش قسمت ہیں کہ پچھ نہ پچھ کھا رہے ہیں کیونکہ ''بھارت یا تا'' کی پچیس فیصد اولا و تقریباً بھوکی سوتی ہے۔ یہ اعداد وشار میں نے تیار نہیں کیے بلکہ یہ انہی لوگوں کے ''وانشورول'' کی کاوش ہیں جو فاضل غذا کو اربوں ڈالرخرج کر کے گہرے پانی کی نذر کردیتے ہیں۔ یہ انہی

کی پوری مشینری ایک نہتے اور بے گناہ آ دی کے خلاف مجر مانہ کارروائیوں کی مرتکب ہورہی ہے بین الاقوا می شہرت یا نشر صحافیوں کی نگاہیں مسلسل آپ کے معالم پر جمی ہوئی ہیں البذانہ چاہتے ہوئے بھی اب امریکی آپ کوعدالت میں پٹیش کردیں گے۔لیکن اس کے باوجود بھی بارہ دن ٹال مٹول میں گزار دیئے گئے جس جگہ پر میری گرفتاری عمل میں آئی تھی وہاں سے صرف پانچ تھنے کی پرواز کر کے اُس عدالت تک پہنچا جا سکتا تھا' جہاں مجھے پٹیش کرنا تھا۔ میرا اپنا جیٹ طیارہ موجود تھا۔ ہم نے انہیں یہ پٹیکش بھی کی کہ عدالت میں وینچنے کے لیے تم ہمارا جہاز استعمال کرسکتے ہو۔ یہ بھی کہا کہ اگر کوئی خدشہ ہے تو یا نکٹ بھی اپنے لئے آؤ۔

لیکن وہ صرف اپ جہازیں ہی سنر کرنا پند کرتے ہے۔ اُن کی جالبازی تو یہ تھی کہ آج جہازیں ہی سنر کرنا پند کرتے ہے۔ اُن کی جالبازی تو یہ تھی کہ آج جہازیں آیا آج جہازیں کوئی فئی خراب ہیدا ہوگئی ہے آج کی انہوں نے بارہ دن انظار کرایا وہ خراب ہے ۔۔۔۔۔وفیرہ یا پی گھنٹوں کے نصائی سنر کے لیے انہوں نے بارہ دن انظار کرایا وہ بھی جبلی میں ۔ واقعی پید غیر معمولی تا خرتھی گر جب دیکر قید یوں کے معاطے کو دیکھا جائے تو یہ کہا پڑتا ہے کہ جھے تو وہ بہت جلد عدالت میں لے گئے۔صرف بارہ دن ۔۔۔۔کیا یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہیں تھی ؟

تمام حکومتیں ہر طرح کے غیر قانونی دھندوں میں الوث رہتی ہیں وہ ہر طریقے ہے انسانی حقوق کو پامال کرتی ہیں اور بیلوگ جو اُن حکومتوں کے بھی تھانیدار ہیں کتنی بے شرمی اور و صنائی سے انسانی حقوق کے اعلامیے جاری کرتے ہیں۔

تیسری شن میں کہا گیا ہے کہ ہرانسان کو زندہ رہنے کی آزادی اور ذاتی تحفظ کاحق حاصل ہے۔

لین اس میں ذاتی خواہش ہے مرنے کا ذکر نہیں حالانکہ یہ بہت اہم انسانی حق ہے۔ اپنے پیدا ہونے پر تو کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے ، باقی صرف موت پجتی ہے اور میرے خیال میں بیدا بختاب تمہارا بنیادی حق ہے کہ یا تو اپنی اجازت کے بغیر مر جاؤیا پوری انسانی عظمت کے ساتھ مرو۔ اپنی خواہش ہے مرو موت کو موقع ہی شدو بلکہ جب زعدگی مناسب حد میں بسر کرلوقو خودی آگے بڑھ کرموت ہے ہمکنار ہوجاؤ۔

لیکن وہ اپنے اعلامیے میں موت کوشامل کرنے سے خوفز دہ ہیں۔ کیونکہ ایسا کرنے سے خوفز دہ ہیں۔ کیونکہ ایسا کرنے سے تمام مذاہب سے تعلق رکھنے والے پیٹوا اور سیای علقے ان کے خلاف ایک مزامتی طوفان

کے مروب میں لکھا ہے کہ دیہاتی علاقوں کے بھارتی باشندوں کی پچاس فیصد تعداد صرف ایک وقت کھانا کھانے پر مجبور ہے اور یہ کھانا تاج کل ہوٹل کا کھانا نہیں ہوتا بلکہ یہاں کھانے سے مراد ہے: روثی' نمک اور تھوڑی ی چٹنی کیا یہ کھانا ہے؟ کیا یہ غذا ہے؟ کیا تیمری دنیا کے رہنے والوں کی قسمت میں یہی زندگی بھکتنا لکھا ہے۔ جب تک ہم پہلی دوسری اور تیمری دنیا کی فرضی اصطلاحوں ہے آزاد نہیں ہوجاتے' جب تک دنیا ایک نہیں ہوجاتی تب تک زندہ رہنے کے لیے ضروری غذا کی ہرانسان کوفراہی نامکن ہے۔

وہ فالتو غذا سمندر میں ڈبو کر بھو کے نظے لوگوں سے کہتے ہیں کے جمیں اپنی مرضی
کے مطابق زندگی گرار نے کا بنیادی انسانی حق حاصل ہے۔ کون کی زندگی؟ ..... لوگ تو مر
رہے ہیں..... ایتھو پیا ہیں' بھارت ہیں' ہر جگہ لیکن یورپ کی طرح امر یکہ بھی غذا تلفی ہیں
مصروف ہے' سٹالن نے بھی روس ہیں ہی چھ کیا تھا۔ امر یکہ ہر تین ماہ بعد کروڑوں ڈالرخرچ
کر کے اربوں ڈالر کی فالتو غذا سمندر پرد کرتا ہے اور سٹالن کے دور جی روی دیلوے کی
گڑیوں میں کو کئے کی جگہ گندم جلائی جاتی تھی' کیونکہ گندم کو نئے ہے ستی اور دافر تھی.... دنیا
کے دوسرے خطوں میں لوگ بھو کے ہیں تو رہیں بھو کے' انہیں کیا۔ اگر کہیں انسانیت بھوک
سے تڈ ھال ہوکر موت کی وادی میں اثر رہی ہے تو کوئی پردانہیں' کیونکہ ان کی ذمہ داری تو

اعلامیے کی نویں شق میں درج ہے کہ کوئی آ دمی غیر قانونی گرفتاری نظر بندی یا جلاولئی کا نشانہ ہیں بنایا جائےگا۔

یہ می جبوٹ کے پائدے میں شامل ایک جبوٹ ہے کیونکہ ہر ملک میں میہ کروہ ممل
ہے۔ میں خود غیر قانونی گرفتاری اور نظر بندی کا نشانہ بنایا گیا اس لیے میں اس بات کا

یہ میں خود غیر قانونی گرفتاری اور نظر بندی کا نشانہ بنایا گیا' اس لیے بین اس بات کا گواہ ہوں کہ' انسانی حقوق کے مشتر کہ بین الاقوای اعلانے'' کی ہر جگہ خلاف ورزی کی جاتی ہے' خاص طور پر برطانیہ اور امریکہ وغیرہ بین الاقوای اعلانے'' کی ہر جگہ خلاف ورزی کی جاتی ہے' خاص طور پر برطانیہ اور امریکہ وغیرہ بین ۔ یاور ہے کہ امریکہ اس اعلامے کے پیشکاروں بین سرفہرست رہا ہے' اور وہاں میرے ساتھ جو ہواتم اس ہے آگاہ ہو' لیکن برطانیہ بھی اس دوڑ میں پیچھے نمیس رہا' اور' بااصول' انگر بروں کی دھرتی پر جھے غیر قانونی طور پرحوالات میں بندرکھا گیا۔ سب الزام یہ تھا کہ من مانی کی گئی ہے۔ حالانکہ میں آج سکتیں جان سکا کہ میں بندرکھا گیا میں مانی کی تھی۔ میں تو صرف ہوائی اوڑے کے پہلے در جے کے لاؤنج میں چھ گھنے

گزارنے کا خواہ شمند تھا کیونکہ میرے ذاتی جہاز کے پائٹوں نے اپنی ڈیوٹی کا دورانیکمل کرلیا تھا اور اب انہیں آرام کی اشد ضرورت تھی۔ وہ زیادہ سے زیادہ بارہ تھنے تک مسلسل پرواز کر سکتے تھے اس سے زیادہ دیر تک جہاز اڑا نا ان کے لیے ممکن نہ تھا اور اگر ایسا کیا جاتا تو جہاز اڑا نا ان کے لیے ممکن نہ تھا اور اگر ایسا کیا جاتا تو جہاز اڑا نا ان کے لیے ممکن نہ تھا اور اگر ایسا کیا جاتا تو جہاز اڑا نا ان کے ایمٹ کوئی حادثہ بھی چیش آسکتا تھا۔ اس صورتحال ایس مارا قیام ضروری تھا۔

میرے پائٹوں نے کہا کہ وہ لوگ میہ نکتہ اٹھا کر اعتراض کر سکتے ہیں کہ پہلے درج کا لاؤ نج تو پہلے درج کے ہوائی مسافروں کے لیے ہے اور ذاتی ہوائی جہاز میں سفر کرنے والے لوگ ''مسافر'' قرار نہیں دیے جا سکتے' یوں وہ لاؤنج میں قیام کے حقدار بھی نہیں ہیں۔

اس امکانی اعتراض کے پیش نظر میں نے اپنے لوگوں کو پہلے درج کے تکث خرید کریاس رکھنے کو کہاتا کہ وہ لوگ کوئی بہانہ نہ تراش سیس۔

پر وہی ہواجس کا خدشہ تھا' انظامیہ کے لوگوں نے ذاتی طیارے پی سفر کرنے کے باعث جمیں 'با قاعدہ مسافر'' تسلیم کرنے سے انکار کردیا ، یہ صورتحال پیدا ہوئی تو ہم نے کلے شوکر دیے۔

کلٹ دیکھ کرہم سے بحث کرنے والاسکیورٹی افسر دیگ رہ گیا۔اس نے خواب میں بھی نہ سوچا ہوگا کہ ذاتی طیارے میں سفر کرنے والوں نے تکثیں بھی لے رکھی ہوں گی۔اس کی جیرت سے لطف اندوز ہوتے ہوئے میں نے کہا:'' اب ہم پہلے درج کے ہوائی سفر کی محکثیں رکھنے والے'' با قاعدہ مسافر' جی لہٰذا ہمیں فرسٹ کلاس لا وُنْج میں جانے دو۔''

وہ بولا: ''میں کچونہیں کرسکتا۔اب جھے ایک بار پھر''اوپر'' اطلاع دینی ہوگی تا کہ تی صورتحال کے مطابق کوئی فیصلہ کیا جا سکے۔''

جس آ دمی کو ''او پر' اطلاع دی گئ گلتا ہے کہ وہ خود برطانوی وزیراعظم تھا کیونکہ جب کیورٹی افسر چلا گیا تھ میں نے اس کی فائل دیکھی جو وہ استقبالیہ کا وَنشر پر ہی چھوڑ گیا تھا۔ فائل سے معلوم ہوا کہ جھے تھ کرنے کے لیے انتہائی اعلیٰ سطح پر فیصلہ کیا گیا تھا۔

میں وہاں جانے کا شوق رکھتا تھا نہ میں نے بھی برطانیہ کے ویڑے کے لیے درخواست دی تھی لبذا انہیں میرے معاطے میں اتنا بے چین ہونے کی کوئی ضرورت نہیں تھی لیکن انہوں نے پارلیمینٹ سے بیقر ارواد منظور کروائی کداگر میں برطانیہ میں آتا چاہوں تو جھے اس کی ہرگڑ اجازت نہیں دی جانی چاہے۔

" بین کیا کرسکتا ہوں؟ آپ کے معد مع میں اوپر سے بہت زیادہ دباؤ ہے کہ اگر وہ اپنی ضد پر قائم رہیں تو حوالات بھیج دیا جے۔ اب یہاں مزید تیام کی ایک بی صورت ہے کہ آپ جینے گھنے بھی گزارنا چاہیں' حوالات ہیں گزاریں۔''

الیاں بھے چے گفتوں کے لیے حوالات میں بند کردیا گیا الزام من مانی کا لگایا گیا گیا سے الی بیٹ الزام من مانی کا لگایا گیا گیا میں نے تو کوئی من مانی نہیں کی تھی میرا مؤقف تو انہی کے بنائے ہوئے اصولوں اور قوانین کے مطابق تھا کھر میرے ساتھ بیسلوک کیوں کیا گیا؟ میں نے کوئی جرم تو نہیں کیا تھا میرے یاس لگٹ تھا اپنا ہوائی جہازتھ کچھے صرف آ رام کرنا تھا۔ گرجن لوگوں کی مکروہ شکلوں کو میں لوگوں کے ممامنے لاتا رہا ہول وہ مجھے سے اس قدر خوفزدہ ہوگئے تھے کہ انگلینڈ کے ہوائی اور عقائد اور عقائد اور عقائد کے خطرناک قرار وے دیا گیا۔ وہ مجھے تھے کہ میں! وہ نی میں چند گھنے رک کر کہیں ان کی اور حوالت جو تو جوان نسل کو دہ گراہی کی دلدل میں نہ دھکیل دوں۔ یہ ہے ان لوگوں کی ذہنی حالت جو تھے ان اور کیا تھا کہ تیں۔

میلوگ انسان سے محبت نہیں کرتے اور نہ ہی ان کے اور یہ شیانسانی فضیلت کے لیے کوئی احرّ ام ہے۔ ان کی بظاہر محوس نظر آنے والی باتیں معنوی طور پر پانی کے بلبلول کی طرح ناپائیدار ہیں۔

اٹھارہویں شق کی رُوسے ہرآ دی کواپے نظریات کے مطابق خمیر کی آ واز پر لبیک کہتے ہوئے ذاتی مذہب پر عمل کرنے کی آ زادی کا حق حاصل ہے۔جو چاہاور جب چاہا مذہب یا عقیدہ بدل سکتا ہے۔اس حق میں انفرادی یا اجتماعی صورت میں اپنے مذہب یا عقیدے پر عمل ' فرہبی تعلیم و تدریس اور عبادت و ریاضت کی آ زادی بھی شامل ہے۔

غور کرو! میہ ذاتی نظریات رکھنے اور ان کا اظہار کرنے کی آ زادی دے رہے ہیں .....اور میں نے بھی بھی کیا تفا۔ اگریہ تن بنیادی انسانی عقوق میں حقیقتا شابل ہے تو پھر دنیا کی کسی بھی صوحت کو بھے سے کوئی شکایت نہیں ہونی جا ہے کیونکہ میں اپنے ذاتی نظریات کا اظہار ہی تو کرتا رہا ہوں۔ میں کسی قتم کی سیاست کرنے کا ارادہ رکھتا تھا نہ طاقت کے حصول میں کوشاں تھا۔ میرا کام صرف یہ ہے کہ جو دیکھتا ہوں ..... اور اندھے سیاستدانوں ہے بہتر دیکتا ہوں جن کی آ تکھیں طاقت کے خمار سے بوجھل ہیں .....اسے جوں کا توں بیان کردیتا ہوں۔ اس لیے یہ جھے سے خوفزدہ ہیں۔

کھے ہی عرصہ پہلے بوپ نے فراہب عالم کے حوالے سے ایک بین الاقوامی کا نفرنس کا اہتمام کیا تھا۔ اس سلط میں تمام فراہب کے بوے بوے بوے علماء کو دعوت نامے بھیج کر بلایا گیا۔ کا نفرنس سے چند دن پہلے اٹلی میں مقیم میرے مداحوں نے جمھے بذر ایعہ خط مطلع کیا کہ مقامی آبادی تو اس کا نفرنس میں آپ کی شرکت کی پرزور تمایت کرتی ہا در جاہتی ہے کہ آپ کو جمعی دعوت نامہ ارسال کیا جائے لیکن بوپ ہے کہ مانتا ہی تہیں۔ اٹلی کی حکومت گزشتہ آٹھ ماہ سے سوچ جارہی ہے کہ آپ کو ویزا ویٹا جاہے یا تہیں۔ اس سوچ و بچارے طول کا باعث بھی بوپ ہی ہے جو ہرگز نہیں جاہتا کہ آپ یہاں آسکیں۔

یہ ہم صورتحال اور بدلوگ کہتے ہیں کہ برکی کو ذاتی نظریات کے اظہار کی کمل آزادی کا حق حاصل ہے۔ ہمارے ہاں بید خیال بہت عام ہے کہ مغرب میں اظہار رائے کی خیالات کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ امریکی حکومت نے بھارتی حکمرانوں پر دباؤ ڈالا کہ کسی بھی مغربی صحافی کو میرے پاس نہ جانے دیا جائے اور یہ بات بھینی بنائی جائے کہ غیر مکلی ذرائع ابلاغ کے نمائندے میرے آشرم کی تقریبات کی کوریج کر کیس نہ میرے انٹرویو ریکارڈ کریا تھیں۔

امر کی حکومت کے دو ہی مطالبے تھے۔ پہلا یہ کہ مغربی دنیا کے تمام ممالک جھے
اپ آنے کی ہرگز اجازت ندویں اور دوسرا یہ کہ ہرصورت میں میرے جہاز کا رُنْ
محارت کی طرف موڑ ویاجائے۔ اسی وجہ سے تقریباً ہر ملک کی پارلیمینٹ نے اس توعیت کی
قراردادی منظور کیں کہ جھے ان کے ملک میں داخل ہونے کی اجازت نددی جائے یہاں تک
کہ تین ہفتے کا سیاحتی ویزا مجی میرے لیے ممنوع قرار پا گیا۔

امر می حکومت کا منعوب بیرتھا کہ جھے بھارت کے علاوہ کی بھی ملک میں داخلہ نہ طلح اور جولوگ جھے طنے کے خواہشند ہیں آئیں بھارت میں داخلہ نہ طلے۔ ان منافقول کا خیال ہے کہ ایسا کرکے وہ انسانی بھلائی کی ہماری جدد جہد کوفتم کردیں گے۔

ایک طرف تو یہ حقائق ہیں جو اُن کے سیاہ باطن کی عکائی کرتے ہیں اور دومری طرف ان کی منای مرتب ہیں اور دومری طرف ان کی منای مرگرمیاں جو بے معنی لفظوں ہے جھوٹے اعلامیے ترتیب دینے اور ان کا اعلان کرنے تک محدود ہیں۔انسانی حقوق کی پاسداری کے معاطے ہیں وہ کہال کھڑے ہیں؟ جھے امید ہے کہ میری گفتگو ہے تہمیں اس سوال کا جواب بخونی مل گیا ہوگا۔

## تعیبویں شق میں کہا گیا ہے کہ ہرآ دی کواپی شخصیت اور اعلیٰ اوصاف کوآ زادانہ طور پر کھھارنے کاحق حاصل ہے۔

میرے خیال میں ایسا کہنا می نہیں ہے۔ تم بی بتاؤ کیا تہمیں اپنی ہستی اور خوبیال کی ازادی حاصل ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ لوگ جو یہ اعلان کرتے چیں وہ تمہاری انہیں یہ معلوم بی نہیں ہے کہ جے وہ انگریزی میں پرسالٹی (شخصیت) کہتے ہیں وہ تمہاری ذات کا حصہ نہیں ہے۔ تمہاری ذات یہ بی تمہاری حقیقی حالت ہے جے تم نے تلاش کرنا ہے ۔ لیکن انسانیت کا کوئی '' خیر خواہ'' اس کا تذکرہ تک نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے آئ تک کے کہنے مصنوی سے اس انداز میں سوچا بی نہیں ہے اور میک سبب ہے کہ وہ سب لوگ ابھی تک مصنوی

آزادی سے بیار کیا جاتا ہے لیکن میں مجھتا ہوں کہ وہاں کی کواظہاررائے کی آزادی سے کوئی میں مردی نہیں ہے۔

ینظریات کے اظہار کی کون ک آزادی کی بات کرتے ہیں؟ ۔۔۔۔۔ پوپ نے میری کتابوں کو سیاہ فہرست میں شامل کر رکھا ہے تا کہ کوئی کی تصولک عیسائی انہیں پڑھ نہ سکے قرون کتاب کو سیاہ فہرست میں درن کرتا تھا تو اس فیصلے وسلی میں تو یہ ہوتا تھا کہ جب بھی پوپ کی کتاب کو سیاہ فہرست میں درن کرتا تھا تو اس فیصلے کی تشہیر کی جتی تھی اور بتیجہ کے طور پر وہ کتاب بورپ میں ہر جگہ جہاں بھی پائی جاتی علا کر خاک کردی جاتی تھی۔اگر چہاب وہ دور تو نہیں رہا ہے کیکن اب بھی وہ یہ پابندی لگا سکتے ہیں کہ کوئی کی تصولک کی 'منازے کتاب' کو نہ پڑھ سکے۔ کیتھولک لوگ بہت بڑی جماعت ہیں ان کی تعداد سر کروڑ کے لگ بھگ ہے وہ بجائے خودا کید دنیا ہیں۔ لوگوں کی اتن بڑی تعداد کو سے کہا ہی خاص کام کو سرانجام دینے ہیں بلکہ اپنی ہزیت کو تعلیم بھی کرتے ہیں۔ پوپ کی طرف سے میری صرف تھاست کھا بھی ہیں بلکہ اپنی ہزیت کو تعلیم بھی کرتے ہیں۔ پوپ کی طرف سے میری کتابوں پر پابندی کا محض یہی مطلب ہے کہ ان کے پاس میرے سوالوں کا کوئی جواب نہیں کہا ہوں کی ورداشت نہیں کر بے اور ہی مقوق کا اعلان سیا ہی بکواس بازی کے سوا اور پر چھ بھی نہیں ہے۔ میں ان کی توان کی آزادی کو برداشت نہیں کر بے اور انسانی حقوق کا اعلان سیا ہی بکواس بازی کے سوا اور پر چھ بھی نہیں ہے۔

انیسویں شق میں تحریر ہے کہ ہر شخص کو اظہار رائے کے علاوہ اظہار ذات کی آ زادی کا بھی پوراحق حاصل ہے اور اس حق میں بلاخوف و خطر کسی معاملے میں ذاتی رائے رکھنے ریاستی حدود کی پروا کیے بغیر ذرائع ابلاغ کی مدد سے اطلاعات ومعلومات تلاش کرنے اور انہیں

اپ پاس ر کھے کاحق بھی شامل ہے۔

یہ بالکل غلط ہے۔ بھارتی پارلیمینٹ نے اخبارات و جراکد سے وابستہ لوگوں اور فرائع ابلاغ کی دیا گئے بوے بوے اداروں سے اپیل کی کہ وہ میرے بیانات کونظرانداز کریا کریں انہیں زور دے کر یہ کہا گیا کہ ان کی اشافتی ونشریاتی سرگرمیوں میں میرے

آ مے ہرگز نہیں برھنے دینا چاہیے ورندانسانیت غلای کی کھائی سے موت کی خندق میں جا گرے گی۔

مغرب کے منافقوں کوانسانی حقوق کے اعلامیے جاری کرنے کاحق حاصل نہیں ہے۔ بیت حارا ہے۔

كونكه بم بي موزول انسان بين جويد كام كرسكة بين-

جہاں تک میرا اور میرے لوگوں کا تعلق ہے تو ہم بیا علان کرتے ہیں کہ آزادی' محبت اور انسانیت سے معمور زندگی جئیں گئ آزادی محبت اور انسانیت کوزندگی تصور کریں گے اور اپنی انفرادیت کو تکھاریں گے۔ جو بھی ہمیں پکارے گا' ہمیں دعوت دے گا ادر ہمارا خیر مقدم کرے گا' ہم اس کی مدد کریں گئے۔

صرف ایک ہی حق نبیادی حق کہلا سکتا ہے اور وہ ہے ذات برتر بننے کا حق۔ جب تک تم اپنے باطن میں غوطہ زن ہو کر ذات برتر کو حاصل نہیں کر لیتے ' تب تک ہر چیزمٹی مجر خاک کے برابر ہے۔لیکن جب تم باطنی خدائی کو پالیتے ہو تو سب پچھ تمہارے قدموں پر ڈھیر ہوتا چلا جاتا ہے۔

0000

شخصیت کے خول میں زندگ گزار رہے ہیں۔انہوں نے ابھی اپنی حقیقی حالت کو بیدار ہی نہیں کیااور نہ شعور کی مزل تک رسائی پائی ہے۔

شخصیت کے لیے وہ ایک برصورت اور گھٹیا لفظ استعمال کرتے ہیں: پرسائی۔ اس کا مطلب ہے مصنوی چرہ ہے کیونکہ فظ 'پر سائٹی' نے جس لفظ سے جنم لیا ہے وہ ہے پرسونا یعنی مصنوی چرہ اور میں ہرگز نہیں جاہتا کہ ایک شخصیت کے ساتھ زندہ رہا جائے جو مصنوی ہو۔ میں اصلی چرے کے ساتھ زندگ گزارنے کو ترجیح ویتا ہوں۔ میری خواہش ہے کہ لوگ خوبصورت ہوں' آتش مزاج دہیے پڑ جا کیں' دنیادکش ہواور ایسا خود بہخود ہو۔

پچیبویں شق کے مطابق تمام بچوں کو .....خواہ وہ شادی شدہ ماں باپ شدہ ماں باپ کی اولاد ہوں یا غیرشادی شدہ ماں باپ کی ..... کیسال ساجی محافظت حاصل ہوگی۔

جو کہا گیا ہے اگر یہ کے ہے تو بھر ایہا کہنا شادی کی ضرورت سے انکار کے مترادف ہے۔ اگر شادی شدہ اور غیر شادی شدہ والدین کی اولا دکو مساوی حقوق حاصل ہوں تو شادی بیمعنی ہوکر رہ جاتی ہے ایک صورت میں بیاہ رچانے کا کیا مطلب؟ لیکن اعلامیہ گھڑنے والوں میں بیر تلخ نوائی نے اور اسے تتلیم کرنے کے لیے درکار اخلاقی جرائت سرے سے مفقود

تم سب جانے ہو کہ دنیا میں کہیں بھی فیرشادی شدہ والدین کی اولاد کو وہ اہمیت اورعزت نہیں دی جاتی ہو کہ دنیا میں کہیں بھی فیرشادی شدہ والدین کے بچے کو حاصل ہوتی ہے۔ بن بیابی ماں کے بچے کو ہرسطے پر اور ہر طرح مستر دکیا جاتا ہے۔ کیا یہ بات اہل مغرب سے ختی ہے؟ نہیں' وہ سب پچھ جانے ہوئے بھی انجان بن جاتے ہیں تاکہ منافقانہ نعروں سے تمہیں بہلاتے بھی اورا پے خصوص مفادات کو حاصل کرتے رہیں۔

اُن کے اعلامیے کو میں کوڑے کا ڈھر تصور کرتا ہوں اور آئ جھے کوڑے کے ڈھیر پر گفتگو کرکے اپنا وقت ہر باد کرتا ہوا گفتگو کرکے اپنا وقت ہر باد کرتا ہڑا ہے۔ جولوگ اس نوعیت کے اعلامیوں کو ہتھیار بنا کر دنیا کو کھے پتلی کی طرح اپنے اشاروں پر نچانا چاہتے ہیں وزنی ہتھوڑ دن کی ضربوں ہے ان کے سر کچل دینے کی ضرورت ہے انہوں نے انسانیت کو غلام بنا کر رکھ دیا ہے اور اس عمل کو اب عزید ?

#### بارےمرشد!

چند دن پہلے آپ نے "انسانی حقوق کے متفقہ عالمی اعلامے" کی حقیقت بیان کرتے ہوئے ہمیں آگاہ کیا کہ بیانان کی موجودہ جسمانی وی اور روحانی غلامی کو بدستور قائم رکھنے کا ایک حربہ ہے۔ آپ کی فکرافروز باتوں سے معلوم ہوا کہ مغرب کی مکر وہ حکمت عملی دراصل ایک گہری اور خوفناک سازش ہے جس کا ہدف غیر محفوظ انسانیت ہے۔ وہ لوگ سے بھی نہیں جاہیں العال على المراكب من الله المال المراكب المراك ہوں۔اس کے برعکس وہ کوشش کریں گے کہانسان اپنی اصل طاقت باطنی جذی اور سی تو قعات کے معاملے میں جابل ہی بنارہے اورای میں ان کا بھلا ہے کیونکہ جب تک انسانیت جہالت کے دام میں گرفتار ہے تب تک عالمی استعاری قوتوں کی سرکونی ممکن نہیں۔ گویا انسانی جہالت انسان وشمن توتوں کی بقا کا تقاضا ہے۔ بیارے مرشد! اس صورتحال کا تقاضہ ہے کہ ازراہ کرم اب آپ اپن طرف سے انسانی حقوق کا وہ اعلامیہ جاری کریں جو انسانیت کے تحفظ اور فلاح کا ضامن ہو۔ نیز بتائیں کہ کیا ہم گزشتہ لیکچرکو درست انداز میں مجھ یائے ہیں یانہیں؟

### نے انسان کے لیے نئے انسانی حقوق

تم بالکل صحیح سمجھ ہؤانسان اب بھی کئی طرح کی غلامیاں بھت رہا ہے انسانیت بہت کا ان دیکھی زنجروں میں جکڑی ہوئی ہے اور انسانی آزادیاں صرف زبانی وعدوں تک محدود ہیں۔ اگر صور تحال اس کے برعکس ہوتو کسی بھی طرح کے انسانی حقوق کی فہرست سازی کی ضرورت نہ پڑے انسانی حقوق کی خوق کی ضرورت نہیں جب انسانی حقوق کی طرح کے انسانی حقوق کی خوق کی خوق کی خورت اس وقت پیش آتی ہے جب انسانی خفور میں پڑا سک رہا ہواور سے ضرورت اس حقیقت کی غمازی کرتی ہے کہ ہزاروں سال سے انسانی کی فراوں سال سے انسانی کا فریضہ انجام دینے والے اوارے چند ایسے جھوٹ جرا منوا سامراجی مفادات کی پاسبانی کا فریضہ انجام دینے والے اوارے چند ایسے جھوٹ جرا منوا رہے ہیں جنہیں خوبصورت الفاظ میں وہرایا جاتا ہے۔

(1) زندگی

ا آبان کواپی ترجیحات کے مطابل زندہ رہنے کاحق حاصل ہے اور اس حق میں تین مزیر مفنی حقوق جی شامل میں جو نہ ہوں تو زندگی کے بارے میں یہی کہا جائے گا کہ 'حق تو سے

ہے کہ فق ادا نہ ہوا"۔

پہلا طمنی حق ہے: شدری کے حصول کا حق دوسرا طمنی حق ہے: ذاتی ترتی کا خواب پورا کرنے کا حق تیسرا طمنی حق ہے: نہ ہی تو قعات کی تحیل کا حق

پھولوں کی طرح مہتنی اور کھلی ہوئی معاشرتی فضا بھی ہرانسان کا بنیادی حق ہے جس میں وہ اپنی ترجیحات کے مطابق اپنی زندگی سے لطف اندوز ہوسکے۔الی مثالی فضا بی انسانی ترتی کی ضامن ہے کیونکہ ہرانسان ہر طرح کی قابلیت کے جوہر پیدائشی طور پراپنے اندر رکھتا ہے۔لیکن فرد کی طبع میں موجود ان پیجوں کی افزائش کے لیے ساج مناسب زمین موزوں و کیے بھال اور محبت بھرا پرتعاون ماحول فراہم نہیں کریا تا۔ ورنداگر ایسا ہو جائے تو ہر درہ جس جگہ ہو وہیں آفاب ہو۔

گر افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ تمہادا سان تمہادے اندر موجود ہر طرح کی صلاحیتوں کے بیجی کو تناور درختوں کی صورت میں پروان چڑھانے کی بیجائے انہیں بابی و ہر بادی کا تخذیبی کرتا ہے۔ آئ کا ساج فرد کے چاروں طرف انتہائی زہر یلا ماحول تخلیق کرتا ہے جو نفرت ہلاکت اور تشدد سے مجر پور ہوتا ہے۔ زعمہ رہنے اور زندگی سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ زعمہ دینے انہون سے اندوز ہونے کے حق کا مطلب بیر ہے کہ دنیا میں کی بھی جگہ فسادات نہیں ہونے چاہئیں۔ اس کا یہ مفہوم بھی ہے کہ کسی کوفوج میں مجرتی ہونے کے لیے یا اثرائی میں حصہ لینے پر مجبور نہ کیا جائے۔ ہرانسان کو یہ حق حاصل ہے کہ اگر وہ زندگی سے بیار کرتا ہے تو فوجی بحرتی یا جنگ کو مستر دکر سے لیکن ایسا ہوتانہیں ہے۔

ہڑاروں لوگ قیدخانوں کی بلندوبالا دیواروں کے اُس پار بی غیرانانی کوٹھزیوں میں مجوس ہیں میرانیانی کوٹھزیوں میں میں مجوس ہیں میر ہوگئر کر جیل میں بند کردو۔ قیدخانوں میں امیر لوگوں کی بڑی تعداد ان نو جوانوں پر مشتل ہے جواپنے آپ پر اعتاد بر کھتے ہیں اور ہر بات پر عقلی انداز میں رائے دیتے ہیں۔ ایسے تمام نوجوان وہ ہیں جنبوں نے جنگ میں شامل ہونے سے افکار کردیا اور پھر یہی انکاران کا جرم بن گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم انسانی ہلاکت کی کسی بھی بہیانداور وحشیانہ سرگری میں شرکت کے خلاف ہیں اور یہی بات انسانی ہلاکت کی کسی بھی بہیانداور وحشیانہ سرگری میں شرکت کے خلاف ہیں اور یہی بات انسان وشعنوں کے لیے نا قابل برداشت ہے۔

انسان کوئی ایسی چیز تونہیں ہے کہتم بلاسو پے سمجھے ہی اس کی تباہی و بربادی کے

منصوبے بنالواور پھران منصوبوں پڑمل کرنے کے لیے کمر کس لو۔انسان تو ترتی کا جیتا جا گنا پرچم جین امن کی علامت جین اور رواداری کا استعارہ۔انسانوں کو کی بھی مفاڈ لائج یا ہوں کی خاطر قربان نہیں کیا جا سکتا۔ مقصد فرہی ہو یا غیر فرہی ساسی ہو یا غیرسائی ساتی ہو یا غیرساجی اور عقلی ہو یا غیر عقلی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ انسان جرمقصد سے مقدم ہے للبذا ''مقاصد'' پر''انسانی قربانی'' کی فتیج رہم کا کوئی جواز نہیں ہے جب انسان ہی نہ ہوں کے تو تمہارے فرموم مقاصد کہاں جا کیں گے۔للبذا انسان وشنوں کو تسلیم کرلینا چاہیے کہ کی بھی طرح کے غیرانسانی مقصد کا مجمعہ بنا کر اس کے پاؤس انسانی خون سے دھونے کی کوششیں ناجائز جیں۔انسانی جان لے کرخوش ہونے والا کوئی دیوی دیوتا انسان سے اہم اور مقدس قرار نہیں وہا حاسائے۔

سیکیسی ستم ظریفی ہے کہ انجمن اقوام متحدہ انسانوں کے بنیادی حقوق کا اعلان تو بیرے دھڑ لے ہے کرتی ہے لیکن ان ہزاروں لوگوں کے بارے بیں گوگئ بہری اور اندھی بن جاتی ہے جو قید خانوں میں اپنی زندگی بر باد کر رہے ہیں۔ ان کے کوئی حقوق نہیں ہیں یا وہ انسان ہی نہیں ہیں؟ یہ بے حسی کیوں اختیار کی جاتی ہے؟ شاید اس لیے کہ انہوں نے زندگی کی بریادی کے لیے رچائی جانے والی جنگوں میں شامل ہونے سے انکار کردیا کیکن بات کی بریادی کے لیے رچائی جانے والی جنگوں میں شامل ہونے سے انکار کردیا کیکن بات صرف یہیں پرختم نہیں ہوجاتی بلکہ اس کھش کی جڑیں بہت گہری ہیں اور پہلے ان کا سرائی گئے کی ضرورت ہے۔

زندگی سے اطف اندوز ہونے کے تن کا حصول آیک مختلف اور منظر و ماحول ہیں بی ممکن ہوسکتا ہے لیکن ایسا ماحول آج و سیع وکر یفن دھرتی کے کی بھی کونے ہیں میسر نہیں ہے۔ جانوروں پیندوں اور آبی حیات کا شکار کیا جاتا ہے صرف اس لیے کہ شکم ہیں مردہ گوشت بھرا جاسکے ایسے میں یہ کہنا ممکن بی نہیں کہ تم زندگی سے پیار کرتے ہو۔ زندگی انسان کی ہویاد گیر مخلوقات کی کیسال طور پر اہم ہے۔ جب تک انسان جانوروں اور پر ندوں کے معاطے میں پر تشدد زرے گا اور انہیں امان نہیں دے گا تب تک وہ اپنی زندگی کے لیے بھی کسی بناہ گاہ کو نہیں پاسکتا۔ اگر تمہیں دوسرول کی زندگی کی پرداہ نہیں تو اپنے لیے کیوں ایسا جا ہے ہو کہ تمہیں محفظ ہے۔

لوگ شکار کے لیے جاتے ہیں اور معصوم جانوروں کا قتل عام کرتے ہیں۔ میں جام گر کے راجا کے ہاں مہمان تھا۔ انہوں نے مجھے اپنامحل دکھاتے ہوئے سینکٹروں شیروں اور ہرنوں کے کئے ہوئے سربھی دکھائے۔ پورامحل ان ''آ راکش چیزوں'' سے بحرا ہوا تھا اور وہ مجھے کرنا زندگی کوختم کرنے کے برابرہ اوراسقاط تمل بھی انسانی قبل جیسا ہی مکروہ تھل ہے۔ان کے نزدیک ایسے جربوں سے جو پچہ پیدائیس ہو پاتا اسے بھی زندگی گزارنے کا اتنا ہی حق حاصل ہوتا ہے جتنا کہ تم اپنے لیے ضروری بچھتے ہو۔ اس کا مطلب سیہ ہوا کہ کوئی حد قائم کرنے کی ضرورت ہے گئین میرحد کہال قائم ہوگی ؟ نطفے کے درمیان .....؟

میرے زاویہ نگاہ ہے مانع حمل اوویات کا استعمال کی بھی بنیا دی انسانی حق سے حصادم نہیں ہے۔ بلکہ میں سرگر می تو انسانی حقوق کی بازیابی کا عمل بہتر بنانے میں مدو کرتی ہے۔ اگر زمین کے سینے پر انسانوں کی بھیٹر بہت بڑھ جائے تو کروڑوں لوگ قبط ہے مرجا کیں گئے اور جنگوں کے شعلے انسانیت کو بے وردی ہے جسم کردیں گے۔ کوئکہ جہاں لوگ زیادہ ہوں کے اور مختلف انسانی گروہوں میں اختلافات کا بڑھنا میں اطبقاتی یا بین الاقوامی تصادم کی راہ ہموار کرے گا کیوں جنگیں ہوں گی اور مریں کے بین الطبقاتی یا بین الاقوامی تصادم کی راہ ہموار کرے گا کیوں جنگیں ہوں گی اور مریں کے کون؟ انسان سے لہذا انسانوں کی کئ ان کی زیادتی ہوئے تو بہتر ہے۔ آ جکل انسانی آ بادی میں جس خوفناک شرح سے اضافہ ہور ہا ہے اسے دیکھتے ہوئے لگتا ہے کہ انسان جلد ہی غیرانسانی حالت میں مبتلا ہونے والے ہیں۔

بنگال کا بھیا تک قراتو تہمیں یا دہی ہوگا۔ وہاں ما کیں اپنے بیچ کھا جاتی تھیں کوگ اپنی اور دخت کررہے تھے ایک دوروپے شن انسان بکتا تھا۔ یہ ہر گزند سوچنا کہ جولوگ ان مہیب دنوں میں بیچ اور عورتیں خریدرہ تھے وہ انسانوں کو خریدرہے تھے۔ نہیں وہ بھی دوخوراک خریدرہے تھے کین خریدنے والوں کی مجوک اور بیچنے والوں کی مجوک میں بہت فرق تھا۔ بھوکا بنگالی اپنی عورت یا بچرا کی وقت کی روٹی کھانے کے لیے بیچنا تھا مگر جوخریدتا تھا وہ بچے کو غلام اور عورت کو داشتہ بنا لیتا تھا۔ اپنی اپنی مجبوک ہے نا۔۔۔۔کیا بیچ بیدا کرنے کی وکالت کرنے والا بوپ اور مدر فریبا خود کوالیے واقعات کا ذھے دار تسلیم کریں گے؟

مانع حمل ادومیات کے باعث ہاں کے بیٹ بین بچے کا وجود ہی نہیں بن پاتا کہذا بنیادی انسانی حقوق کا تو سوال ہی پیدائییں ہوتا اور اب تو ایسی ادومیات مردول کے لیے بھی دستیاب ہیں ضروری نہیں کہ عورت ہی کواس طرح کی تدابیر انتقیار کرنے کا مشورہ دیا جائے مرد بھی اگر چاہیں تو ایسی ادومیات کا سہارا لے سکتے ہیں جن کی مدد سے جنسی عمل کے دوران عورت کے حاملہ ہونے کا کوئی احتمال نہیں ہوتا۔ یول بھی ایک ایسا بچہ جس نے اپنی نشوونما کا آغاز ہی نہ کیا ہواس کے معاطع ہیں بیشوروغل کیے بچایا جا سکتا ہے کہ ذیدہ رہنا اسکا بنیادی

فخرے بتارہ سے کہ 'نیرسب جانور میں نے مختلف اوقات میں اپنے ہاتھوں سے موت کی ایندسلائے ہیں۔''

یں نے ان سے پوچھا: ''لیکن آپ تو جھے بے مدشریف اور امن پہند آ دمی نظر آئے ہیں۔ وجہ کیاتھی؟ کیا ان بھولے بھانے جانوروں نے آپ کوکوئی نقصان پہنچایا تھا؟'' وہ بولے: ''الیانہیں ہے بلکہ بیتو ہمارا تھیل ہے۔'' میں نے آئییں تصویر کا دومرا رخ دکھاتے ہوئے کہا:

''اگر شیر حملہ کرے آپ کو ہلاک کردے تو کیا یہ واقعہ بھی کھیل ہی کہلائے گا؟
آپ کی بیوی' نیچ اور بھائی کیا ان بیل سے کس ایک کی زبان بھی یہ کہے گی کہ یہ تو ہمارا کھیل ہے؟ ممرے خیال بیس تو آپ کے اہل خانہ اور عزیزوں کی دنیا ہی برباد ہو جائے گی اوروہ دھاڑیں مار کر روتے ہوئے بیاریں گے کہ ہمارا سب پچھ لٹ گیا۔ اگر آپ ماریں تو کھیل ہے اور آگر کوئی آپ کو مارے تو بربادی اور آفت کا نام دیا جاتا ہے۔ بید دو ہرے معیار انسان کی ہے اور آگر کوئی آپ کو طاہر کرتے ہیں۔'

مين كرانبول في كها: "ميل في تو تجهي يول سوچا اي ندتها-"

لگ بھک ساری انسانیت گوشت خور ہے۔ لوگ انواع و اقسام کے جائداروں کو موت کے گھاٹ اتارتے ہیں۔ زئدگی کے لیے کسی کے دل میں کوئی احرّ ام نہیں رہ گیا۔ جب تک افراد خود کو زئدگی کا احرّ ام نہیں سکھاتے اور زئدگی سے لطف اندوز ہونے کے لیے در کار ماحول پیدا نہیں کرتے 'تب تک وہ اپنی زندگی اور اپنے بنیادی حقوق کے درست مفہوم کا بھی اثدازہ نہیں کریا کیں گے۔

ا نجمن اقوام متحدہ نے بھی زندگی کو انسان کا اولین بنیادی حقوق قرار دیا ہے لیکن ان کی طرف سے ایسا قرار دینے کا جومطلب ہے وہ میرے طے کردہ مغاہیم سے مختلف ہے۔
انہوں نے جونعرہ بلند کیا ہے اسے غلط انداز بیں استعال کیا جارہا ہے۔ پوپ مدرٹر یہا اور ان کی پوری جماعت مانع حمل اوویات اور اسقاط حمل کے خلاف ہیں اور وہ اپنے نظریات کے پرچار کے لیے اقوام متحدہ کی طرف سے یہ کہنے کو ایک حربے کے طور پر استعال کررہے ہیں کہ 'زندگی بنیادی انسانی حق ہے۔'' انسان کتنا مکار ہے کہ وہ ایک بنیادی انسانی حق کی بات کو جمی اپنے مخصوص مغاوات اور خیالات کی تروی کے سلسلے میں بطور ہتھیار استعال کرکے کو بھی اپنے مخصوص مغاوات اور خیالات کی تروی کے سلسلے میں بطور ہتھیار استعال کرکے ، فائدہ اٹھار ہا ہے ۔وہ کہتے ہیں کہ مانع حمل ادویات کا استعال ایک تھین جرم ہے کیونکہ ایسا

ایک بہتر زندگی گزارنا اس کے لیے مکن ٹبیں اور بیامید بھی ٹبیں کہ وہ بڑا ہوکر ایک تکدرست آ دمی کی طرح اپنے ہوش وحواس سے کام لے سکے گا تو ایس صورتحال میں بہتر ہی ہے کہ اس کی روح کوجسم سے آزاد کر دیا جائے تا کہ وہ کہیں اور کسی بہتر جسم کے ساتھ بیدا ہو سکے۔

زیرگی جیبا بنیادی انسانی حق ایک انجائی پریج معاملہ ہے اور اس کے تقاضوں میں یہ تقاضا سرفیرست ہے کہ فد بہب کے نام پرخوز بری نہ بولیکن تاریخ شاہد ہے کہ فد بہب کے نام پرخداکی خوشنودی کے لیے کروڑ وں لوگوں کو ہلاکت کی وادی میں دھکیلا گیا۔

یہ مطالبہ کرتا ہے کہ سیای لوگ اپنی سیاست چکائے افتدار سے چھٹے دہنے اور حکومتوں پر قبضے کی کشکش میں انسانی جانوں سے نہ کھیلیں۔ لیکن تم و کھ سکتے ہو کہ عدم تشددونیا کے کسی بھی خطے کی سیاست کا وصف نہیں ہے بلکہ اس سے برعکس سیاسی وجوہات کے سب دنیا کا نقشہ ہر دور میں سرخ لکیروں سے بھرنی گئیں ہیں۔ جوزف اسٹان خون سے بھرنی گئیں ہیں۔ جوزف اسٹان جب افتدار میں تھا تو اس نے دی لاکھ لوگوں کوتل کیا اور یہ اس کے اپنے لوگ متے جبکہ ایڈولف ہٹلر نے مجموعی طور پر ساٹھ لاکھ انسان گھروں سے تکال کر قبروں میں پہنچا دیے۔ بیتو صرف دومثالیں ہیں علاوہ ازیں بھی بہت سے ہٹلر اور اسٹان پیدا ہوئے کے میں پہنچا دیے۔ بیتو صرف دومثالیں ہیں علاوہ ازیں بھی بہت سے ہٹلر اور اسٹان پیدا ہوئے کے کروڑوں لوگ زندگی سے جبرا موت کی طرف روانہ کیے گئے اور ہزاروں جنگیں لڑی گئیں۔

انسانی حق تھا۔ لیکن یہ فرہی لوگ ... پوپ مدر را یہ بھارت کے پنڈت ایران کے جمیعی اور دیگر تمام فدا ہب کے پنیٹوا مانع حمل ادویات اور اسقاط حمل کے خلاف ہیں۔ حالانکہ یہ تو ایک چھوٹی می تدبیر ہے جو انسانیت کوجنگلی اور وحش ہونے ہے بچانے کے عمل میں معاون ثابت ہوئی ہوتی ہے۔ فدہب کے چبور ب پر کھڑے ہوکر انسانیت کی باتیں کرنے والے اس سوال کا کوئی جواب نہیں دے سکتے کہ جو پیرانہیں ہو پاتے ان کی قلر میں تو تم نے اپنی نیندیں حرام کی ہوئی ہیں لیکن جو بے چارے بیرانہیں ہو پاتے ان کی قلر میں تو تم نے اپنی نیندیں حرام کی ہوئی ہیں لیکن جو بے چارے بیرانہو چکے ہیں ان کے لیے کون سے تاری تو ڑلائے ہو؟

میں منبط تولید کے تمام طریقوں کی تھمل اور پرزور جمایت کرتا ہوں۔ پیدا ہونے سے پہلے بچدانسان نہیں کہلا سکتا اور ایسا صرف اس کے پیدا ہونے کے بعد ہی کہا جا سکتا ہے کہ اُس کے بھی کچھے حقوق ہیں لیکن اس پر بھی جھے کچھا عمر اض ہے .....:

اگرتم حقیقا ایک معذور بچ کے لیے اپن دل میں محبت رکھو گے تو ہر گزید نہ چاہو گے کہ دہ زندہ رہ کرائ نوے یا سوسال کبی زندگی دکھ نیاری اور بڑھانے کے عذاب سہتا ہوا گزارے۔اگر پیدا ہونے والا بچ طبی حوالے سے جسمانی یا وہنی طور پر ناممل ہے آگے جاکر

برعکس اگر چے مردایک بی عورت کے فاوند ہوں تو شاید کچھ بھی نہ ہواورسب کچھ گڈید ہوکررہ جائے بلکہ عین ممکن ہے کہ عورت بے جاری نصف درجن خاوندوں کی ''محبت اور توجہ'' کی تاب نہ لاتے ہوئے دم تو ڑ جائے۔

انسانوں نے جنگ حوالے سے کثر از دواجی اور کثر اولادی کے لیے اتی زیادہ شعوری کوشش کی ہے کہ جھے یول مجسول ہوتا ہے جسے وہ زیادہ سے زیادہ جاتی اور خوزید جنگوں کے آلات کے سوا اور جھ جھی ہیں۔

کیا تم خود کو حقیقی معنوں میں انسان کہلوانے کی تمنا رکھتے ہو؟ تمہارے من میں باہمی تو قیر کے ساتھ ایک مثالی معاشرے میں زندگی کا لطف اٹھانے کی خواہش ہے؟ تم روای زندگی کی لاش کا بوجھ کندھوں سے اتار کر بھینک وینا چاہجے ہو؟ اور کیا تم ایک فرحت بخش اور رواں دواں جیون کی ضرورت محسوس کرتے ہو؟؟؟؟؟ اگر ان سب سوالات کا جواب" ہاں' ہے تو چھر آ بادی میں کی ناگز ہر ہے۔

یادرکھو! جب ش کہنا ہوں کہ اس کی طانت دین والی عافیت پند اور طمانیت بخش زندگی ایک بنیادی انسانی حق ہے تو دراصل میں اُس زندگی کی بات کرد ہا ہوتا ہوں جو رگوں سے معمور ہو روشنیوں سے بحر پور ہو گیتوں سے بحی ہواور جے جینے والے بھی لوگ اسے اینا انداز سے رقصال ہول۔

(2) محبت

اگر چہ مجت کو بہت ہی بنیادی انسانی حق کے طور پرتسلیم کیا جانا جا ہے لیکن حقیقت میں ہے کہ ہرسان کا مرکزی فکری دھارا محبت کا دشمن ہے۔ دنیا میں ہر جگہ محبت کو نیست و نابود کرنے پر زور دیا جاتا ہے۔ جھوٹی معاشرتی اقدار کے نام نہاد پاسپانوں نے شادی کو روائ دے کر بیار کا خاتمہ کردیا ہے۔ میرے خیال میں بیاہ محبت کا ایک بدنما جھانسہ ہے جو تمہیں صدیوں سے دیا جارہا ہے۔

ماضی میں چھوٹے چھوٹے بچوں کی شادیاں کردی جاتی تھیں حالانکدائیمں پکھ خرنہ مختی کہ خرنہ مختی کے خرنہ مختی کہ جبت کیا چیز ہے اور شادی کس بلاکا نام ہے۔ کمس جوڑے از دوائی بندھن میں کیول باند سے جاتے ہے؟ اس سوال کا بالکل سیدھا سادا اور آ سان جواب سے ہے کہ ساج کے رکھوالے مجبت کی غیر معمولی طاقت سے خوف کھاتے تھے۔ ان کے لیے بیانا قابل برداشت تھا

۔ بچوں کے مہتائی دلوں سے بحبت کی کرنیں پھوٹے گئیں۔ وہ محبت کو ذلت ورسوائی کا نام دے کر اس نتیج پر پہنچے تھے کہ' مکنہ باغیوں' کوجوانی کی خود مخالہ ملکت میں واغل ہونے سے قبل می ٹھکانے لگا دینا چاہیے۔ یوں کم عمری کی شادیوں کو روان دے کر لاتعدادلڑ کیوں اور لڑکوں) کا باطن ہمیشہ کے لیے محبت کے نور سے محردم کرنے کی وانستہ اور منظم معاشرتی کوشش کی ٹی۔ایسا کرنے والے اس حقیقت سے بخوبی آگاہ تھے کہ اگر ایک ہار محبت نے ان کی اولادوں کے دل کا درواز و کھکھٹا دیا تو پھر خاندانی اقدار اور افتدار کا چراغ گل ہونے میں در نہیں گے گی۔

میں بچوں کی قبل از بلوغت شادی کو ایک غیرانسانی اور انتہائی پڑموم فعل تصور کرتا موں میرے خیال میں دنیا کے ہر خطے میں بین الفردی تعلقات کی بنیاد ایسے اصولوں پر کمی حالی بیاہے جن کا منبع محبت ہو۔ دنیا کے ہراڑ کے اور لڑکی کو بلوغت کے بعد دوحقوق لازما حاسل ہونے چاہیں:

(1) اپنا جیون سائمی آزادانه طور پر منتخب کرنے کاحق اور

(2) أ زادانه طور پرجیون ساتھی بدلنے کاحق۔

یہاں میں یہ بھی کہنا جا ہوں گا کہ بین الفردی تعلقات میں کی بھی سطح پر خرجب یا دیاست کی دخل اعدادی کباب کی وہ ہڈی ہے جو کسی بھی حوالے سے پسندیدہ قرار نہیں دی جا کتی۔ یہ دخل اعدادی بنیادی انسانی حقوق کے اصل تقاضوں کے منافی ہے البغدا اسے فی الفور رکنا جا ہے۔ اس صورتحال پر غور کرو کہ ایک لڑی کی لڑکے سے مجت کرتی ہے لڑکا بھی الفور رکنا جا ہتا ہے۔ گویا ''وونوں طرف ہے آگر برابر گئی ہوئی۔'' وہ ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے' ان کی خواہش ہے کہ وہ ایک ہی جھت سلے ذندگی گراریں ایک ہی بستر پر محوفواب ہوں اور باہم جنسی تعلقات قائم کریں۔ لیکن جیسے ہی وہ اپن مشتر کہ تین کو حقیقت کا روپ ویے نے کے ایک دوسرے کی طرف بڑھتے ہیں نئر ہب اور ریاست فوراً ورمیان میں دیوار کی طرح کھڑے ہو جوجاتے ہیں۔ اس موقع پر وہ پچھ مطابے کرنے ہیں جہیں پورا کرنے کا معاہدہ تح پر کرکے ہی عورت اور مرد ایک بستر تک جا سکتے ہیں۔ یہ تو سراسر بلیک میانگ ہے۔ معاہدہ تح پر کرکے ہی عورت اور مرد ایک بستر تک جا سکتے ہیں۔ یہ تو سراسر بلیک میانگ ہے۔ ایسا کرکے دو محبت کرنے دانوں سے سرکارئ قانونی اور شری سنج ہی مودی کی مشی گرم ہوتی تاوان پنڈت کی جیب میں جا تا ہے اور بھی جے کہن اور شری سنج میں مودی کی مشی گرم ہوتی تاوان پنڈت کی جیب میں جا تا ہے اور بھی جے کہن ان ور سرو کے باہمی تعلقات میں تعلقات میں عدالت کی ''کھی عدالت کی ''کھی نے مارے کرنے باہمی تعلقات میں عدالت کی ''کھی کے دورت اور مرد کے باہمی تعلقات میں عدالت کی '' کھی کورت اور مرد کے باہمی تعلقات میں

فرہب اور ریاست کا یہ ' درمیانی کرواز' بہت ہے مسائل پیدا کرتا ہے۔ میرے خیال میں اس روش کا سب سے بڑا نقصان بہ ہے کہ ایک محبت بحراتعاق ' شادی' بن جاتا ہے محبوبہ ' بیوی' کا بھیں بدل لیتی ہے اور عاش ' فاوند' کا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہوجاتا ہے۔ حقیقت ختم ہوجاتی ہے اور ادا کاری کا آغاز ہوتا ہے۔ حکم انوں کو یہ مان لیمنا چاہیے کہ دو ہے تاب برہد بدن درمیان میں قوا نین اور ضابطوں کو دیکھ کر ادا کاری تو کر سکتے ہیں گر' محبت' نہیں۔ میرے نزد یک محبت کے رشتوں میں سان کو بھی مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ آخر سان کا کیا میں ہوجاتے ہیں۔ ووافراد کے باہم ملتے ہیں اور معاشرے کے تھیکیدار آپ سے باہم موجاتے ہیں۔ دوافراد کے باہمی تعلقات ان کا نجی محاملہ ہیں لہذا سان کو دخل در معقولات ہوجاتے ہیں۔ دوافراد کے باہمی تعلقات ان کا نجی محاملہ ہیں لہذا سان کو دخل در معقولات سے بازر دہنا جاہے۔

یں سجھتا ہوں کہ اگر مرد اور عورت اکٹے رہنا چاہتے ہیں تو انہیں کی حکومت یا پروہت کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ انہیں صرف اپنے دل سے پوچھنا جاہے صرف ایک ہی اجازت درکار ہے اور وہ ہے دل کی۔ دل مان لے تو ہر رشتہ جائز ہے۔ ایلے جوڑے اگر بھی سہجیں کہ اب اور آ کے چلنا حمکن نہیں ہے تو اس معاطے ہیں بھی انہیں کی کی انہیں کی کی اجازت کی قطعاً کوئی مخالی نہیں ہے۔ کیونکہ دفعلق بوجھ بن جائے تو اس کو تو ڑنا اچھا۔" مرد اور عورت جنسی تعلقات ختم کر کے بھی دوئی کو قائم رکھ سے بین ٹم بہت کی خوا تین سے مجت محرا برتاؤ کرتے ہو گئین وہ سب تمہاری محبوبا کیں تو نہیں ہیں۔ لہذا جنسی تعلق باہمی دضا مندی سے ختم کر کے بھی دوست رہا جاسکتا ہے۔ جب جنسی تعلقات کی بنیاد پر استوار تعلق ختم کرنے کو دل چاہے تو دوست رہتے ہوئے اور بیتے ہوئے دفت کی دل خوش کن یا دول کومن میں بسائے ہوئے ایک دومرے سے جدا ہوجانا چاہے۔ میں شادی کو بندھن نہیں مانتا' یہ تو ایک جوری ہے۔ میں شادی کو بندھن نہیں مانتا' یہ تو ایک جوری ہے۔ میں شادی کو بندھن نہیں مانتا' یہ تو دومرے سے خدا ہوجانا چاہے۔ میں شادی کو بندھن نہیں مانتا' یہ تو کہ دومرے سے خدا ہوجانا چاہے۔ میں شادی کو بندھن نہیں مانتا' یہ تو کہ دومرے سے خوالوں کو یہ جان لینا چاہے کہ مجبت ایک سیدھا داست ہے اور محبت کا تعلق ایے تمام مصنوی تکلفات سے بے نیاز ہوتا ہے۔

ال موقع پر کوئی جھ سے میں سوال کرسکتا ہے کہ آ زادانہ جنسی تعلقات کے نتیج بیں پیدا ہوئے والے بچوں کی مناسب دیکھ بھال کون کرے گا؟ میں سوال اس لیے بھی اہم ہے کہ بین باہمی رضامندی کی بنیاد پر جدائی کو بھی درست قرار دیتا ہوں۔

دراصل شادی کے حق میں دی جانے والی دلیلوں میں بھی سب سے بڑی دلیل ہیں بھی سب سے بڑی دلیل کی ہے کہ بچوں کا کیا ہوگا؟ لیکن میں بھتا ہوں کہ بچوں کے مسئلے کے اور بھی کئی حل ہیں جو بہت مناسب اور عقلی ہیں۔ میں ان لوگوں سے ہرگزشنق نہیں ہوں جو بچوں کو صرف مال باپ کی ملکیت تصور کرتے ہیں۔ میرے خیال میں انسانوں کے تمام بچوں پر پوری انسانیت کا حق ہے۔ آ فاز بی سے بچوں پر بید بات واضح کرد پنی چاہیے کہ پوری انسانیت تمہاری محافظت کرد کی اور جمہیں سہارا دے گی۔ مال باپ پر لازم ہے کہ وہ بچوں کو حقیقی صور تحال سے آگاہ کریں اور بتا کیں کہ جب تک ہم رضا کا رانہ طور پر اکشے رہیں گے تب تک تو تمہاری وکی ہوال کریں گو تباری تو تمہاری دی ہو بھی تمہار کرنا پڑی تو تبہاری دیکھ بھار کرنا پڑی تو تب ہی رضا مندی سے علیمدگی اختیار کرنا پڑی تو تب بھی تمہار کی ہوالہ کریں جو کھوں ہو جاری ہوگی اور ہم تمہارا خیال رکھیں کے کیونکہ تم ہمارا خون ہو ہماری ہوئی ہوارہ کا درجہ رکھتے ہو۔

ماں باپ کا بچیں کو اپنی ملکیت جھنا نہایت خطرناک ربھان ہے جو برشتی سے بھیشہ قائم رہا ہے اور آج بھی انسانیت ای خام سوج میں جکڑی ہوئی ہے۔ ہوسکتا ہے صدیوں پہلے ذاتی ملکیت کے نصور کا آغاز بھی ای ربھان کے باعث ہوا ہو۔ میرے ذاوید نگاہ سے بچیل ذاتی ملکیت بچیل درست نہیں یہ تصور چھوڑ دو اور حقیقت پند بنو ۔ تم بچول سے مجت کرکتے ہو انہیں دعا نمیں وے کتے ہولیکن ان کو اپنی ''جائیداڈ' شہیں بنا سکتے کیونکہ وہ تمہارے پاس پوری انسانیت کی امانت جیں۔ وہ ایک اور دنیا سے تمہاری دنیا میں آتے ہیں اور اس عمل میں تمہاری دنیا میں آتے ہیں کہتا ہوں کہ خود کو وہی سمجھو جو تم ہو۔

ہرگاؤں اور قیبے کو بچوں کی حفاظت دکھ بھال اور تربیت کا اہتمام اجھا کی طور پر کرنا چاہیے۔ ٹی دگوے سے کہتا ہوں کہ اگر ایسا ہوئے گھے تو "شادی" کی ضرورت ہی نہ رہے گی۔ جس نضول اور بے معنی رسم کوتم "شادی" کہتے ہو سے مجبت کرنے کے بنیادی انسانی حق کی بربادی کا نام ہے۔

اگر محبت کو "شادی" کی جیل ہے رہائی ال جائے تو رنگ اورنسل کی بنیاد پر مر اٹھانے والے تمام اختلافات خود بخو زختم ہوجا کیں کے کیونکہ محبت الی تمام برصورت حدود و قیود اور تعصبات ہے آزاد ہوتی ہے۔ جس طرح سفید رنگ والے کو چاہنے کے معالمے ہیں تم بااختیار ہو اُسی طرح جہیں ایک ساہ فام ہے بیا رکرنے کی بھی آزادی ہونی چاہے۔ محبت

مرہی تعلیمات کی پابندی کو بھی سلیم نہیں کرتی اور نہ ہی محبت کرنے والے کی جذباتی واعظ کی ہوتے ہیں۔
ہاتیں سنتے ہیں کیونکدان کے کان تو صرف ول کی وحر کنوں کی صداؤں پر گئے ہوتے ہیں۔
بھے یقین ہے کہ محبت ساجی ریاسی اور ندہی پابند ہوں سے آزاد ہوگی تو دیگر غصب شدہ انسانی حقوق کی ہازیابی کاعمل بھی تیزی سے شروع ہوجائے گا۔

طبی ماہرین کہتے ہیں کہ وراثی طور پر مخلف جسمانی اور دہنی خصوصیات رکھنے والے جوڑوں کے بیچ انتہائی تکررست کو ان اور دہیں ہوتے ہیں۔ یہ بات آج ہم سب کو معلوم ہے کہ دنیا بحر میں جانوروں کی نسل کے حوالے سے مخلف تنم کے تولیدی تجربات کی اس کے حوالے سے مخلف تنم کے تولیدی تجربات کا میاب رہا اور ان کے ذریعے اجھے گھوڑے اجھے کے اور اعلیٰ نسل کی گائیں بھیڑیں اور بھینسیں بیدا کرنے میں کامیابی ملی۔ اس کامیابی کی کلید یمی تھی کہ مخلف وراثی خصوصیات کے حامل جوڑوں کا طاپ کرایا گیا اور نیجی اس کامیابی کی اولا دو نیجی اور جمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ میں کیا کہدرہا ہوں لیکن تم "دمثالی اولاد" کے حصول کا واحد طریقہ علی طور براپنانے کے لیے شاید ابھی تک تیار نہیں ہوسکے ہو۔

آئی تمام شاہی خاندانوں میں ہے چینی اور عدم اطمینان پھیلا ہوا ہے۔ ان لوگوں
کے پاس ونیا جہاں کی تعتیں ہیں لیکن اس کے باوجود وہ دکھی ہیں۔ مختلف سروے رپورٹوں
سے بھی یہ بات پایئر جوت کو پہنچ چک ہے کہ دنیا بھر میں شاہی خاندانوں میں بیدا ہونے دالے
افراد وزنی صلاحیتوں میں بہت کمتر ہوتے ہیں۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ وہ شاہی خاندان کے
لاکے کی شادی صرف شاہی خاندان ہی میں کرنے کی روایت پر کار بند ہیں۔ کیوں؟ اس لیے
کہ اگر ''شاہی خون' میں ''عام خون' کی ملاوٹ ہوگئ تو شاید قیامت ہم پا ہوجائے زمین
پیٹ پڑے یا آسان گر پڑے۔ یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ آئی کے جدید دور میں بھی ہم
د''شاہی خون' جیے الفاظ کی حرمت اور تقدیس پر غور وفکر کرتے ہیں۔ تہمیں آئی نہیں تو کل' یہ
ضائدان آپس ہی میں شادیاں کرتے رہیں تو بہت ی بیاریوں کا شکار ہوجاتے ہیں۔

آپس میں شادیاں کرنے والے خاندانوں کے بچے احمق ہوتے ہیں اور کم عقلی یا حماقت ایک بیاری ہے۔ پرٹس آف ویلز کی تصویر کو خور سے دیکھنا محمیس دیکھتے ہی اند بزہ ہوجائے گا کہ احمق آ دی سے میری کیا مراد ہے۔ ونیا جر میں موجود شاہی خاندانوں کے افراد مجمی اب اس بکسانیت سے گھر ااٹھے ہیں لیکن وہ اپنے محدود سے گھرے کو توڑنے کی جرات

نہیں کر سکتے۔ آج تک مجھے شاہی خاندانوں کا ایک بھی فرد ایبانہیں ما جوعقل مند کہلا سکتا ہو۔ محارت کے بھی راجوں مہاراجوں کے خاندانوں سے میرے تعلقات رہے ہیں اور میں وثوق سے کہتا ہوں کہ''شاہی خون' کی پاسداری کی روایت نے نہ صرف انہیں وہنی نشوونما کی ورکار سطح سے نیچے گرا دیا ہے بلکہ جسمانی طور پر بھی وہ اپنا بہت کچھ گنوا بیٹھے ہیں۔

تم نے راسپوٹین کا نام تو ضرور سنا ہوگا۔ انقلاب روس سے مملے وہ وہاں کا سب ے اہم آدی خیال کیا جاتا تھا اور اس کی اہمیت کا ایک بڑا سب بدتھا کہ وہ روی شائی خاندان کامحن تھا۔ قعہ یہ ہے کہ زار روس کا بیٹا ایک خطرناک بیاری میں جتلا تھا' جب اسے كوئى زخم آتا توخون كابهاؤروكي ندركتاروه لوك قابل سے قابل معالج طلب كرتے اعلىٰ ے اعلیٰ ادویات منگواتے لیکن زخم ےخون کا اخراج کئی کئی دن تک جاری رہتا۔ یہ 'شاہی خون " کے "شاہی خون" سے ملاپ ہی کا نتیجہ تھا۔ جہال تک راسپوٹین کا تعلق ہے تو وہ صاحب تدبیر ہونے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو متاثر کرنے کی فیر معمولی صلاحیت بھی رکھتا تھا۔ بہت سے لوگوں نے اس کے بارے میں بہت کچھ کہا اور اکھا ہے۔ لیکن میرے خیال میں نہ وہ بھکت کہلا سکتا ہے اور نہ بی اے پالی قرار دینا جاہیے۔ وہ صرف اور صرف ایک ذہن آ دی تھا جو دوسروں کو ایک معمول کی طرح بے بس کرکے اپنے کچے پڑ عمل پیرا کرویے کی بھر پور اہلیت کا حامل تھا۔ وہ اپنی شخصیت اور جرب بیانی کے زور پر دوسروں کومحور کردیے كافن خوب جانيا تھا اور اين انبي شخص اوصاف سے مدد ليتے ہوئے زار روس كے بينے كے زخم سے بہتا ہوا خون بھی روک لیا کرتا تھا۔ بیاکام ڈاکٹر کر سکتے تھے ندادویات۔مرف ایک راسپوٹین ہی تھا جس کی قربت اور گفتگو ہے روس کا ولی عہد بے پناہ خوشی محسوس کرتا اور ایسے لحات میں یوں محسوس ہوتا کہ جیسے بیاڑ کا مجھی بیار ہی نہ ہوا ہو۔ یوں راسپوٹین روس کے شاہی فاعران کے لیے ناگزیر ہوگیا۔

بہر حال میں شہیں یہ بتا رہا تھا کہ آپس بی میں شادیاں رچاتے رہنے کی عادت نے شاہی خاندانوں کے افراد کو دہنی طور پر بھی متاثر کیا ہے ادر جسمانی طور پر بھی۔

شاہی خاندانوں کی لڑکیاں''اعلیٰ خون' میں'' گھٹیا خون' شامل نہ ہونے کے باعث اپنی خوبصورت کورہی ہیں۔ ماضی بعید کی شنرادی ماضی قریب کی شنرادی سے خوبصورت ہوا کرتی تھی۔ آج کل کی نام نہاد شنرادیاں شاید اپنے جسمانی نقائص ہے آگاہ ہیں' ورشہ وہ ضرور حسن کے عالمی مقابلوں میں بلا مقابلہ کا میابی حاصل کرنے کی کوشش کرتیں۔ جھی تم نے

(3) موت

زندگی اور محبت کے بعد تیسرا اہم ترین انسانی حق موت ہے۔ ایک خاص عمر گزر جانے پر جب کوئی فخص ہے معداب جانے پر جب کوئی فخص ہے محسوں کرے کہ وہ مجر پور انداز بی زندگی بسر کرنے کے بعد اب مرف موت ہی کا انظار کر رہا ہے تو اسے یہ بنیاوی حق حاصل ہوتا چاہیے کہ اپنی مرض سے جم و جاں کا تعلق ختم کر ڈالے موت کا انظار کرنے اور بے کیف زندگی کا بوجھ احتی گدھے کی طرح اٹھائے رکھنے سے کیا حاصل ۔ اپنے ''آئی '' کواڈیت ٹاک کیوں بنایا جائے۔ یاد رکھو! آئے والے ''کل' بیس تمہارے''آئی'' بی کی دوبارہ والیسی ہوگی۔

جس طرح ہر انسان کو زندہ رہنے کا حق ہے بالکل ای طرح ہر انسان کو زندہ نہ ہے اسے کا حق ہے بالکل ای طرح ہر انسان کو زندہ نہ ہے رہنے کا بھی حق ہے۔ ہر کسی کی زندگی اس کی اپنی زندگی ہے۔ اگر کوئی آ دمی اپنی مرضی سے مزید جینے کو مناسب نہ سمجھے تو کسی کو ہے حق نہیں پہنچا کہ اسے جینے پر آ مادہ کرنے کی کوشش کرے کیونکہ ایکی ہر کوشش بجائے خود بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے زمرے میں آتی ہے۔

مرہ پتال میں ایک ایسا کرہ تغیر کیا جانا چاہے 'جہاں مرنے کا تمنائی اپنی موت کے خود مقرر کردہ دن سے ایک مہینہ قبل آ کر مقیم ہوجائے۔ کرے بیل آنے کے بعد اس کی ہرخواہش پوری کی جانی چاہے۔ ایے فض کو ہروہ چیز فراہم کرنی چاہیے جس کے بارے بیل وہ زندگی مجرسوچتا رہا' لیکن اے حاصل نہ کر رکا۔ ادب سے مصوری اور مصوری سے موسیق کی مرنے کے خواہ شند کے ہر ذوق کی تسکین کا سامان فراہم کرنا ضروری ہوگا۔

موت کے مسافر اور زندگی کے مہمان کے کرے میں متعلقہ بہتال کے معافی بھی ا آکیں اور وہ اسے بتا کیں کہ کس طرح پر سکون رہا جا سکتا ہے۔ بدشمتی سے اب تک موت ایک بدصورت اور تابیندیدہ چیز رہی ہے۔ لیکن تم اسے ایک تہوار میں بھی بدل سکتے ہو بشر طیکہ اس کے استقبال کا فن سکے جاؤ ....ستائے اور مطمئن رہنے کے سے اشافہ میں موت کا خیر مقدم کروتو یہ ایک تہوار کی صورت افتیار کرے گی۔ اور اگر ایسا ہو گیا تو پھر موت کو بھی سے موقع نہیں طے گا کہ تہمیں شکار مجھ کر شکاری در ندے کی طرح تملہ آور ہوجائے۔

و میں جو خود کواس کا ہے ہیں جو خود کواس کا ہیں اوگ آ کریل سے ہیں جو خود کواس کا محدر دوست اور مددگار خیال کرتے ہوں۔ سے طاقا تیں پورا مہینہ جاری وہی جاہئیں۔ اس

منا ہے کہ شاہی خاندان کی کسی لڑی کے عالمی ملکہ حسن ہونے کا اعلان کیا گیا ہو؟ اٹھلینڈ کی ملکہ کا اعلان کیا گیا ہو؟ اٹھلینڈ کی ملکہ کالیہ کو ایک خوامخواہ آلودہ کرنے والی بات ہے۔ کیاتم ایسا سوچ کتے ہو؟

انگتان مجر میں ایک افواہ عام ہے مجھے نہیں معلوم کداس میں ہوئی کتنی ہے اور انہوٹ کتنا۔ میں نے تو لفظ 'افواہ ، میں ایک لیے برتا ہے کہ بھی پرکوئی ذمہ داری نہ ڈال دی جائے۔ بہرعال دروغ برگردن راوی جس افواہ کی میں بات کررہا ہوں اُسے حقیقت بجھنے والے ملکہ ایلز بھے کے خادند پرنس فلپ کی ''مخصوص کمزوریوں' کو ہاتھ پر ہاتھ مار کر بیان کرتے ہیں ۔ لیکن مجھے تو پرنس فلپ پر رحم آتا ہے اور اگر بچ پوچھوتو ملکہ ایلز بھے جیسی عورت کے جو بھی شادی کرتا اس کا یکی حشر ہوتا۔ لہذا انگریزوں کو چاہیے کہ وہ اس معالمہ کو دنیا کا سے جو بھی شادی کرتا اس کا یکی حشر ہوتا۔ لہذا انگریزوں کو چاہیے کہ وہ اس معالمہ کو دنیا کا سے معمولی بات ہے۔

انگتان کے شابی خاندان کا ذکر چل بی نظا ہے تو یہ جمی من لو کہ دو تین ہفتے قبل شخرادہ چارلس کا ایک ذاتی محافظ ایڈز کا شکار ہونے کی وجہ ہے مرکیا۔ مرنے والے کو یہ تختہ آسان ہے تو یقینا نہیں ملا تھا' یہ جس بھی''مقدس بھوت' یا''پاکیزہ روح'' کی کارستانی تھی وہ اب بھی شابی خاندان میں بی ہوگا۔ لیکن کون ہے وہ؟ اس سوال کا جواب کوئی نہیں جانیا۔ ایک مخصوص حلقے میں صرف ایک بی آ دی ایڈز جیسے مرض کا شکار ہو یہ مکن نہیں ہے' لہذا مستقبل میں شاید پچھ اور لوگ بھی موت کا شکار ہوں گئے کیونکہ یہ سلملہ چل لطے تو بہت دور تک جاتا ہے۔ بہر حال مجھے''شاہی خون' کو خالص رکھنے کے دعویداروں کے ذاتی محافظ کی ایڈز ہے موت پر بہت دکھ ہوا۔

شائی خاندان کے لوگ شائی خاندان ہی میں شادیاں کریں ہندو کی شادی ہندو

ہن ہے ہواور برہمن کا بیاہ برہمن ہی ہے رچایا جائے میہ تمام پابندیاں معنوی اور غیر خروری

ہیں میں بھتا ہوں کہ ایک کوئی حد مقرر نہیں کی جانی چاہے۔ بلکہ میں تو بیہ مطالبہ کرتا ہوں کہ

کوئی ایسا تانون بنایا جائے جس کی روے ایک بھارتی شہری کو بھارتی شہریت کے حامل کی

دوسرے فردے شادی کی اجازت ہی نہ ہو۔ میں تو کہتا ہوں کہ جاؤ سات سمندر پارآ باد

لوگوں میں ہے اپنا جیون ساتھی تلاش کرؤ میں دفوے ہے کہتا ہوں کہ ایسا کر کے تم صحت مند

ذہین اور کبی عمر والی اولاد بیدا کرسکو کے لیکن بیتھی ممکن ہے جب شادی کو د طلاق وے

دی جائے اور اُس محبت کو عالمگیراحر املے جوآج دنیا بھر میں قابل خدمت مجھی جاتی ہے۔

### اندهی تقلید خالص زہر کا درجہ رکھتی ہے اور علم تمہاری ابتداء کا عروج ہے۔

اپ آپ میں اور دوسروں میں جائی کی جہتو کو ترتی دو کی تمہارا فرض ہے۔ بعض لوگ دوسروں کو بین تمہارا فرض ہے۔ بعض کی وگ دوسروں کو بین تمہارا فرض ہوتے ہیں کہ بی کیا ہے اور وہ اکثر ناکام ہوتے ہیں کیونکہ وہ غلاسر گرمی میں معروف ہوتے ہیں۔ میں انہیں مشورہ دوں گا کہ دوسروں کو بچائی کی جبتو بہت مشکل ہے اس کی جبتو بہت مشکل ہے اس کی بھاری نہیت ایک خوشما عقیدے کو مان لینا بہت آسان ہے۔ بی سستانہیں ہے اس کی بھاری تیمت اوا کرنا پردتی ہے لیکن ہے تھی ذہن میں رھو کہ بی اس دنیا کی سب ہے فیتی جا گیر ہے۔ بی کی دولت تم کس سے ہتھی نہیں ہو کہ یہ میرف ذاتی کوشش سے ہاتھ آتی ہے اور ایک شخص سے دوسرے تک منتقل نہیں ہو گئی۔

یک قدر مجزاتی حقیقت ہے کہ جبتم خود سے یہ پختہ عہد کرتے ہوکہ بی اب
کمی بھی آئیسیں بند کرکے یقین نبیں کروں گا تو سچائی کی طرف تمہارا آ دھا سفرای کمے تمام
ہوجاتا ہے۔ آگر تمہارا تصور اور تخیل مضبوط ہے تو باتی راستہ بھی طے کرنے کی کوئی ضرورت
نبیں ہے کیونکہ ایک صورت میں بچ خور تمہارے پاس آ جاتا ہے۔ اس کا خیر مقدم کرنے کے
لیے تمہیں صرف خاموش ہونا پڑتا ہے تمہیں مہمان نوازی کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے تا کہ بچائی
ہمیشہ کے لیے تمہارے باطن میں چلی آئی۔

انجی پوری دنیا انواع و اقسام کے عقائد میں جکڑی ہوئی ہے اس لیے لوگوں کی آئی کھوں میں سچائی ہے آ شائی کی چیک نظر نہیں آئی ان کے تول و نعل میں انسانی عظمت کا کوئی مراغ نہیں ملیا ان کی زبانوں ہے ادا ہونے والے الفاظ کھو کھلے اور معنوی گہرائی سے محروم ہیں۔ عقیدہ ہمیشہ کھو کھلا ہوتا ہے جبکہ سی ٹھوں حقائق کی نمائندگی کرتا ہے۔ عقیدہ ابنانا ریت کا محل منان کی نمائندگی کرتا ہے۔ عقیدہ ابنانا ریت کا محل میں سیائی لافائی ہے اور ریت کے طل ہوا کے ایک ہی جھو کئے سے دوبارہ ریت ہوجایا کرتے ہیں۔ سیائی لافائی ہے اور اسے حاصل کرے تم بھی اس کی لافائیت کا حصد بن جو جاتے ہو۔ اس کے بیل میں شار کرتا ہوں۔

(5) دهیان (مراقبه)

سچائی کی جنبو کے لیے دھیان یا مرا قباطلیدی حیثیت رکھتا ہے لہذا ابتدائی تعلیم دینے

عرصے میں تفریکی تقریبات کا انعق دبھی کیا جا سکتا ہے۔ بہتال کی انتظامیہ کا فرض ہوگا کہ وہ پورا مہینہ موت کے تمنائی کے لیے ہر بہوت کا اہتمام کرے۔ اس امر کو بقینی بنانا ہوگا کہ موت کی طرف سفر کرنے والے کی زندگی کا آخری مہینہ بادشاہوں کی طرح گزرے تا کہ وہ کسی ادھوری خواہش کی چیمن دل پر محسوں کے بغیر زندہ لوگوں کی ونیا سے رخصت ہو۔ اگر ایسا ہوجائے تو جائے والے کے دل میں شکرگزاری کے جذبات پیدا ہوں گے اور وہ اپنے گہرے دکھ دور کرنے پر زندوں کی دنیا کو مہر بان ونیا تصور کرے گا۔ اب تک ہم غلط راستوں کا انتخاب کرکے اپناسفر لمبا کرتے رہے ہیں لہذا موت کے لیے بیاہتمام لاز ما کیا جانا چاہیے۔

(4) سيائي کي جشتو

جوں پر کسی خاص ندہب یا فرقے کی تعلیمات اور رسوم و رواج کو مسلط نہیں کرنا جا ہو ہے۔ تم بالغ ، جوان اور بوزھ ہونے تک اپنا یہ تی کھو چئے ہو جے جس سجائی کی جبتو کہتا ہو لیکن آنے والی نسل کو اس جن سے محروم نہ کرو۔ بچوں پر ذاتی یہ آبائی تصورات و افکار اپنانے کے لیے دباؤ ڈال کر دراصل تم ان کے ذوق تحقیق کو موت کے گھاٹ اتار دیتے ہو۔ مال باپ کی حیثیت سے اپنا یہ جم مانہ کروار ترک کر کے سیدھے رائے پر آؤ اور بچوں کے مزاج میں جبتو کی صلاحیت کو مزید تکھارو۔ سجائی کی جبتو بھی بنیادی انسانی جن ہے۔ اپنے بچوں کو یہ جن لاز ما دو تاکہ وہ فک کرنے کے قابل ہو کیس۔ شک یقین کی علت ہے اور سچائی تک رسائی کا واحد راستہ جب تک شک بیراز نہیں ہوگا تب تب یقین کی منزل نہیں آ عتی۔ بچوں کو یتاؤ کہ تمہارے جادول طرف بے والے لوگ ادبام میں گرفتار میں اُنہیں جیے نہ بو پہلے کو بناؤ کہ تمہارے جادول کو آلودہ کو ویتاؤ کہ تمہارے کو آگودہ کرنے کے قابل کرنے کا درس دینا نقصے منے ذہنوں کو آلودہ کرنے کے مترادف ہے۔ اپنے نونہالوں سے کہ دو کہ دو کہ دو کی دائی باقول پر اندھاد صدایمان کرنے کے مترادف ہے۔ اپنے نونہالوں سے کہ دو کہ دو کہ دو کی خرائی کی جبتو کو لازی ہے خود کو لانے کی بجائے کرنے کے مترادف ہے۔ اپنے تو نہالوں سے کہ دو کہ دو کہ دی کی باقول پر اندھاد صدایمان اس کے لیے وقف کروؤ ہر قیت ادا کرؤ سالہاسال اپن گئن میں گر بہتری ہے۔ اپنے بل ہوتے پر بچ کو تلاش کرو کیونکہ ای میں تمہاری بہتری ہے۔

کروڑوں ایسے لوگ جو سوچتے ہیں کہ ہم عیمائی ہیں جو سوچتے ہیں کہ ہم میمودی ہیں جو سوچتے ہیں کہ ہم ہندو ہیں اور جو سوچتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں...میسب لوگ ایسے خوش عقیدہ ہیں کہ ہم بات کو بلاسوہے سمجھے انتیار کر لیتے ہیں۔ یہیں جانتے کہ ندی میں اترتے میں اور انتہائی احتیاط سے چھوٹے چھوٹے قدم افعاتے ہوئے کامیابی سے دومری طرف جا نگلتے ہیں۔ دومرے کنارے پر پینچ کرایک اندھا کہتا ہے:

''کشہر دہم اپنی گفتی کرلیں پائی کا بہاؤ خطرناک حد تک ٹیز تھا' کہیں ہمارا کوئی ساتھی پاؤا کوٹر جانے کے سبب مند زور ریلوں ہی میں نہ بہہ گیا ہو۔'' ایک دوآ وازیں اس کی تائید میں بلند ہوتی ہیں اور گفتی کا عمل شروع ہوجاتا ہے۔ پہلے گفتی کا مشورہ دینے والاخود گفتی کرتا ہے بعد میں دوسرا اور پھر تیسرا۔ لیکن ہر بار ان کی پریشانی برھتی ہی جاتی ہے کیونکہ گفتی دی تاثیہ کی بجائے نو پر ہی رک جاتی ہے جبکہ گاؤں سے چلتے وقت اندھوں کی مجموئی تعداد دی تھی ۔ اس پر انہیں یقین ہوگیا کہ ایک اندھا ندی پار کرتے ہوئے پائی کے تندر بلوں میں بہہ گیا ہے۔ اب انہیں سفر کی ہوش کہاں رہتی وہیں کنارے پر بیٹھ گئے اور لگے آ ہ و زار کی میں بہہ گیا ہے۔ اب انہیں سفر کی ہوش کہاں رہتی وہیں کنارے پر بیٹھ گئے اور لگے آ ہ و زار کی گرم ہوش کی اور ایک آئی ویرے اندھوں کی حرکات وسکنات کا مشاہدہ کررہا تھا اور چھرے کے تاثر ات سے لگتا تھا کہ بار بار چھوٹے بنی کے فرادوں کو بہت مشکل سے منبط کرنے کی کوشش میں ہے۔ جب اندھوں کا رونا پیٹنا عروج پر بیٹی گیا تو وہ ان کے پاس آیا در بو حضر لگا:

" أخربات كيا ع؟ كول رورع او

"عری کے ظالم پائی کی تیزی ہمارا ایک پرانا دوست کھا گئی ہے ہائے اس کی جائے اس کی جائے اس کی جائے ہیں بہر گیا ہوتا۔" ایک اندھے نے کہا اور بعد میں دیگر تفصیل بھی بیان کی تو نووارد نے ایک بار پھر بردی مشکل سے اپنی انسی صبط کی اور بولا:

" مرائے کی کوئی بات نہیں تمہارا دوست اوٹ آئے گا۔ تم سب قطار بنالؤاب تمہاری کنتی میں کروں گا۔ طریقہ یہ ہوگا کہ قطار میں جوسب سے پہلے بیٹھا ہوگا میں اس کے مراپنا جوتا ایک بار ماروں گا اور وہ زور سے چلا کر کیے گا: ایک ۔ دوسرے کو دو جوتے پڑیں کے اور وہ باآ واز بلند' دو' پکارے گا'ای طرح تیرا اندھا تین جوتے برداشت کر کے ' تین' کی صدا دے گا اور یہ سلسلہ ہوئی آگے بڑھتا رہے گا۔'

مڑے کی بات میہ ہے کہ جوتے مارنے والا گنتی کو دس تک لے جائے میں کامیاب ہوگیا کیونکہ وہ دور کھڑا دکھے رہا تھ کہ جو اندھا بھی گنتی شروع کرتا ہے وہ اپنے آپ کوشار ہی نہیں کرتا البذا ہر بار گنتی نو پررک جاتی تھی۔ اندھوں نے اپنا دسوال ساتھی مل جانے کی خوشی میں جوتے مارنے والے کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکر میدادا کیا 'انہوں نے اس کے پاؤں والے اداروں سے لیکر اعلیٰ ترین یو نیورسٹیوں تک جرادارے میں ایسا طمانیت بخش ماحول پیدا
کیا جائے جو دھیان میں معروف طالب علموں کے ارتکاز توجہ میں معاون ثابت ہو۔ میں
دھیان یا مراقبے کو بھی انسان کا ایک بنیادی حق تصور کرتا ہوں کیونکہ یہ خود آگاہی پیدا کرتا
ہے۔ واضح رہے کہ دھیان کی ڈہب ہے کوئی تعلق نہیں رکھتا کیونکہ یہ تو باطنی دنیا کا ایک
غالص علم ہے۔

مراقب 12 لیے خاموثی کی تربیت جوکی اور مشاہدے کی تربیت اور اس بات کی تربیت اور اس بات کی تربیت کی تربیت کی تربیت کی تربیت کی تربیت کی آس بار کے جہان کی چیز ہوئے تہمیں سپائی کوشلیم کرنے کے لیے تیار کرتی ہے۔

یہ سپائی بی ہے جے کچھ لوگ ایشور (قادر مطلق) قرار دیتے ہیں اور کھ فروان (نجات) کہتے ہیں اس کے علاوہ بھی سپائی کے بہت سے نام رکھے گئے ہیں کین وہ تو ایک بہت سے نام ساٹا ہے۔ بے لفظ خاموثی ہے۔ طمانیت ہے اور ایس گہری طمانیت کہتم سرتا پا اس میں ڈوب کررہ جاتے ہو۔ جس لمحے تم سپائی میں گم ہوجاؤ 'جان لو کہ یہ وہی لمحہ ہے جب تم پر ماتما (روح برز) کے مندر میں داخل ہورہے ہوتے ہو۔

بہت جیرائی کی بات ہے کہ لوگ طمانیت ہے آشا ہوئے بغیر مطمئن ہونے کائن سکھے بغیر یا خود آگاہی ہے باز ہوکر اپنی زندگی کا ایک تبائی حصہ بڑے بڑے تغلیم اداروں میں برباد کردیتے ہیں۔ وہ جدید ترین علوم سکھتے ہیں اور کرہ ارش پر آباد ممالک کے بارے میں تازہ ترین واقعات سے باخرر ہتے ہیں۔ لیکن انہیں اپنے آپ کی کوئی خرنہیں ہے بارے میں تازہ ترین واقعات سے باخرر ہتے ہیں۔ لیکن انہیں اپنے آپ کی کوئی خرنہیں ہے دہ سب چھے جانتے ہیں گرخود سے انجان ہیں۔ ان کی آئھیں اپنے آپ کے علاوہ باتی سب کھے دکھے لیتی ہیں۔ ایسے جالل عالموں کی بحر مار ہے جو سمندر کی تہد میں جاکر بھی پیاسے ہی دہ ہم ہیں۔ ان کی مثال ایسے چاولوں کی طرح ہے جو بہت شوق اور محنت سے پکانے جا کیں لیکن ایک آئے کی کئی سے بکے اور بدذا نقدرہ جا کیں۔ ایسے لوگوں کو دانا و بیتا کہا جاتا ہے لیکن میں۔ ایسے وادوں کی طرح ہے جو بہت شوق اور مونا و بیتا کہا جاتا ہے لیکن میں۔ ایسے وادوں کو دانا و بیتا کہا جاتا ہے لیکن میں۔ ایسے میں۔

بھارت میں ایک قدیم کہائی بہت مقبول ہے۔ کہائی کچھ یوں ہے کہ دی اشدھے آدمی سفر پر نگلتے ہیں۔ انہیں ایک سے دوسرے گاؤں تک جانا ہے اور درمیان میں ایک عمی بہتی ہے۔ ندی گہری نہیں ہے لیکن پانی کا بہاؤ اس قدر تیز ہے کہ دور ہی ہے اس کی سانپ جیسی پھنکار واضح طور پر سائی دیت ہے۔ تمام اندھے ایک دوسرے کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ کر

چوئے اور کہا کہ آپ ہمارے لیے پر ماتما کے برابر ہیں۔ ہم سب کو بورا یعین ہے کہ ہمارا ایک ساتھی کم ہوگیا تھا۔ کیا آپ بتانا پندفرمائیں کے کہ بکشدہ اندھا اچا تک کیے ظاہر ہوگیا۔''

وہ آ دمی بولا: "بیدایک خفیدراز ہے جوتم بھی نہیں جان سکتے لہذا اپنی راہ لو اور میرا دماغ چاہئے سے باز رہو۔ "اندھوں نے کہا: "جو تھم سرکار" اور دوبارہ پاؤں چھو کر اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔

اس کہائی میں اندھوں کی گنتی پوری کرنے والے آدی نے جس "خفیدراز" کا ذکر کیا ہے وہ ہے اس کہائی میں اندھوں کی گنتی پوری کرنے والے آب ہے۔ اکثر اوقات ہم پوری رندگی ہی خود فراموثی میں ضائع کردیتے ہیں۔اعلی تعلیم یافتہ انسان سب کچھ جانتا ہے ہر چیز کا مشاہدہ کرتا ہے لیکن اپنی ذات تک اس کی نظر نہیں جاتی۔ اس حوالے سے وہ بھی اپنے آباد اجداد کی طرح خود فراموش ہی واقع ہوا ہے۔

دھیان یا مراقبہ ایک واصر تربیت ہے جس کی مدد ہے تم کنتی کا آغاز خود اپنی ذات ہے کرنے کے قابل ہوتے ہو: ایک ....!

مراقبہ چونکہ کی ندہب کی ملکت نہیں البذاا سے اختیار کرنے میں کسی بھی طرح کے پیچیدہ مسائل حائل نہیں ہوتے۔ دنیا کے ہر سکول' ہر کالج اور ہر بو نیورٹی میں اس بنیادی انسانی حق کی تربیت کا اہتمام ہونا چاہیے تا کہ دنیوی علوم کے ساتھ ساتھ طالب علموں کوا پئی ذات کے بارے میں بھی آگائی حاصل ہو سکے ایسا ہوگیا تو تعلیمی اداروں سے گھر کی طرف لوشنے طالب علموں کی ذبنی حالت بھی منتشر نہیں ہوگی۔ نوجوان نسل کے نمائندوں کے اردگرد مراقبے کا حفاظتی اور طمانیت بخش بالہ ہونا چاہیے ورنہ تعلیمی ادارے سے گھر کو لوشنے ہوئے مراقبے کا حفاظتی اور طمانیت بخش بالہ ہونا چاہیے ورنہ تعلیمی ادارے سے گھر کو لوشنے ہوئے لاکوں اور لڑکوں کے پاس سوائے کچرے کے اور کچھ نہ ہوگا۔ وہ صرف دماغوں میں کوڑا کرکٹ بھر رہے ہیں۔ وہ جغرافیہ پڑھتے ہیں خساب اور سائنس کی تعلیم پاتے ہیں ہڑاروں میل دور واقع شہروں کامحل وقوع بیان کرسکتے ہیں اور جدید ترین ایجادات کے حوالے سے ممثل دور واقع شہروں کامحل وقوع بیان کرسکتے ہیں اور جدید ترین ایجادات کے حوالے سے گھنگو کرنے ہیں ماہر ہیں لیکن بڑسمتی سے وہ یہ نہیں جانے کہ ہم کون ہیں کہاں ہیں اور

تمہاری زندگی میں آگاہی کا محور و مرکز صرف سے ہے کہتم کون مواور کہاں ہو؟ جبتم اس ست میں پہلا قدم آ کے بردھاتے ہوتو باطنی دنیا کی دھندسورج کی راحت بخش

کرنوں سے ختم ہونے لگتی ہے۔ مناظر صاف ہونا شروع ہوجائے ہیں اور اپنی ڈات کی طرف اپنی ہی تکا ہیں درست زاویے اور خالص نیت سے اُشتی ہیں۔ آج ہم سے خود آگائی کا حق بھی غیر محسوس طور پر چھین لیا گی ہے لیکن ہم اس حق کی بازیابی کا عہد کریں تو اگلے ہی لیے دوبارہ دھیان کی ونیا ہیں یاؤں رکھ کے ہیں۔

#### (6) ہمہ جہت آ زادی

ہم پر بھوں اور جانوروں جتنے بھی آ زاد نہیں ہیں۔ کیا تم نے بھی کسی پر بھے کو پاسپورٹ بنوانے کے لیے سرکاری دفتر وں کے چکر کانے دیکھا ہے؟ وہ جب جا ہے بغیر کسی مرافلت کے پاکستان جا سکتا ہے اسے وہاں واضلے کے لیے کسی ویزے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ جرت یہ ہے کہ تمام جانداروں میں سے صرف انسان ہی ایک ایسا جاندار ہے جو ایسی تمام پابند یوں کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے اور اس کے باوجود بھی آ زادی کے جشن منا تا ہے۔ شاید کسی نے ٹھیک ہی کہا ہے کہ 'رقص زنجیر پہن کر بھی کیا جاتا ہے۔'' بھارت ایک وسیح ورز حقیقت تو یہ ہے کہ تم اپنی مرضی سے آ زادانہ طور پر نہ بھارت سے باہر جاسکتے ہواور نہ کوئی حتمیں ملک ہے آسانی سے بھارت میں داخل ہوسکتا ہے۔ تم بھارت کو صرف اس لیے حمل خار نہیں کہا جا اس لیے حمل خار نہیں کہتے کہ یہ رقب میں بہت بردا ہے۔ ایک بھارت بی پر موقوف نہیں بلکہ پوری حجرتی خاری سے تی مراف کہا جا تا ہے۔

ہمہ جہت آزادی اہم ترین انسانی حقوق میں شامل ہے اور اس کی روسے دنیا کے ہر فطے کا ہرانسان مجموعی انسانیت کا تشکیل کنندہ اور حصہ ہے۔

ریاستوں کوخم کرنے کے ساتھ ساتھ ندا ہب کو بھی ہمیشہ کے لیے ٹھکانے لگا دیتا چاہیے کیونکہ یہ دونوں ہی غلاقی کے تیام اور استخام کا باعث بغتے ہیں۔ انسانوں کی ہمہ جہت آ زادی نہ فدہب کے مفاویس ہے نہ ریاست کے لیے قابل قبول۔ دنیا جر کے فدہبی اور سیای رہنماؤں کی تمام کوشٹوں کا مرکز یہی مقصد ہوتا ہے کہ انسانوں کوتقسیم درتقسیم کے عمل سے گزار کر ایک دومرے کے ساتھ برمر پیکار رکھا جائے تا کہ وہ کیجا ہوکرا پنی آ زادی کی جنگ نہ کو حکمت ما لک میں مختلف الخیال سیای پارٹیاں اور ہر فدہب میں موجود بلاجواز فرقے بندی ای مازش کی کڑیاں ہیں۔ فرتوں کے حوالے سے یہاں میں ایک

ولچپ واقعہ بیان کرنا جاہتا ہول جس می تجہارے لیے نفیحت وعبرت مے بہت سے یاد

یں تہرارے مہان بھارت کے چھوٹے سے شہر دیواس گیا تو معلوم ہوا کہ وہال کے جین مندرکا مرکزی دروازہ بیں سال سے بند پڑا ہے۔ سب سے بجیب بات بیتی کہ تین بھاری بحرکم تھل بہلی بی نظر میں آ دی کو بیسوچنے پر بجبور کردیتے تھے کہ آخر ایک دروازہ بند کرنے کے لیے تین تھل کیول استعال کیے گئے ہیں؟ جب میں نے مقامی لوگوں سے بید سوال پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ ایک تالہ دکنر فرقے سے تعلق رکھنے والے جیبوں کا ہواد دوسرا تالا اُن جیبوں نے بتایا کہ ایک تالہ دکنر فرقے سے تعلق رکھنے والے جیبوں کا ہواد دوسرا تالا اُن جیبوں نے لگا رکھا ہے جن کا تعلق شویتا نبر مکتبہ فکر سے ہے جبکہ تیسرا تالا پولیس کو لگانا پڑا۔ بے چارے مہاور ہیں سال سے اپنے ہی مندر کے اعدر قید تنہائی بھت مہا ہیں۔ نہ کھانا نہ دوران نہ دویدار۔ بی بے افقیار یہ سوچنے لگا کہ اعدر موجود مہاور بی بیس نہیں یونکہ مقائی لوگوں کے مطابق اندر سے بھی کوئی آ واز تو آئی ہی نہیں۔ کم مہاور دروازہ کھولواور جھے باہر

بہر حال مہادیر کے بیس سال بند پڑے جین مندر کے دروازے پر گئے تین تالوں کی جو کہانی بچھے غیر جانبدار لوگوں کی زبانی معلوم ہوئی اس کا لب لباب بی تھا کہ دیواس بی اور اقلیت ایک ہی جین مندر تھا جو اب بند پڑا ہے۔ شہر میں جینی لوگ بہت کم تعداد میں ہیں اور اقلیت ہونے کے علاوہ ان کا دوسرا جرم غربت ہے لہذا وہ بھٹکل ایک ہی مندر تھیر کر پائے۔ دوسرے مندر کی تعمیر کا خواب ضرور دیکھا گیا گین بی خواب ہی رہا۔ اب بیہ جھڑا کھڑا ہوگیا کہ مندرالیک مندر کی تعمیر کا خواب ضرور دیکھا گیا گیا کی بی بی مندر کی تعمیر کا خواب ضرور دیکھا گیا گین بی خواب ہی رہا۔ اب بیہ جھڑا کھڑا ہوگیا کہ مندرالیک اور فرق فول فرقوں اور فرقے دو کیا ہونا چاہیے۔ عمر رسیدہ جینوں نے بی کل لؤیت نہ آئے۔ بیٹوں کی ہات نے میں منظف ہونا چاہیے تا کہ کی تم کے تصادم یا اختلاف کی ٹوبت نہ آئے۔ بیٹوں کی ہات نے اثر کیا اور لوگ اس پر متفق ہوگئے۔ وفت بھی ہو ابارہ بج کے بعد شام تک شویتا نہر مکتبہ فکر کے لوگ روز دونوں فرقوں میں ایک آ دھ جھڑ ہیں۔ بیم مجمول بن گیا اور اس پر عمل کی کوشش بھی ہوئی گین ہر روز دونوں فرقوں میں ایک آ دھ جھڑ ہیں۔ بیم بھی ہوئی جاتی تھی۔ جین مت کے دکنیم اور شویتا نہر مات اس مور قوں میں ایک آ دھ جھڑ ہیں ان کی نوعیت نہایت عموی اور غیر عقلی ہے۔ بیر انس مور تی اس مور تی کا مرام اس مقانہ قرار دیئے جاسکتے ہیں۔ دکھر فرقے کے جین مہاویر کی اس مور تی قدر بچگانہ ہیں کہ مرام اس مقانہ قرار دیئے جاسکتے ہیں۔ دکھر فرقے کے جینی مہاویر کی اس مور تی

ک پوجا کرتے ہیں جس پر انہیں آ تکھیں بند کیے ہوئے دکھایا گیا ہو جبکہ شویتا نبر کھلی آ تکھوں والے مہاویر کی پوجا کرنا درست سجھتے ہیں۔ یہی دونوں کا بنیادی اختلاف ہے۔

ورامل سنگ مرمر سے مہاویر کی مقدی مورتیاں تراشنے والے ہمارے غریب فنكارول كے ياس دو بى مكندرائے ہوتے بين وہ مورتى كى آئكموں كوكملا ہوا دكھا كئے بين يا بند\_سے پھروں سے منگے بھگوان بنانے والوں کے پاس کوئی تیسرا راستنہیں ہوتا۔ بھارت میں بھکوان سازی کی صنعت بنیادی طور پر گھریلوصنعتوں میں شار ہوتی ہے اور اس بسماندہ محريلو صنعت كم مفلس كاريكر ابهي اتنظ حالاك نبيس موئ كدان كابنايا موا مجسدايك مخصوص بثن وبانے برآ تکھیں کھول لے اور وہی بٹن ووبارہ دیا کیں تو دیدے مورد کر دھیان میں ممن موجائے۔اسامکن تو ہے لیکن بھارت میں بت سازی کاعمل جدید تکنیک سے محروم ہے ورنہ تمام فرقوں کی تو قعات پر پورا اتر نے والے بت بنانا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ بھی تمجى اس صورتمال بريس بهت ' وَهَي ' بوجاتا بول كهنه چارے بطوان اس سائنسي النيك سے دور ہیں جومغربی ممالک میں تیار ہونے والے عام سے تعلونوں تک کومیسر ہے۔تمہارے يج چندرويوں كے عوض خريدى موئى كريا كولٹاتے ميں تواس كى آئكھيں يول بند موجاتى ميں کویا مجری نیندسوری ہولین جیسے ہی اسے بٹھایا یا کھڑا کیا جائے وہ فورا اپنی آسمیس کھول لیتی ہے۔ ایس تبدیلیاں ایک عام ی سائنس تکنیک کی بدولت وقوع پذیر ہوتی ہیں جو بچول کے محلونوں میں تومستعمل بے لیکن کروڑوں لوگوں کی دلی مرادیں پوری کرنے میں معروف بھارتی د بوی د بوتاؤں کی قسمت میں نہیں ہے۔

دیواس کے اکلوتے جین مندر میں نصب مہاویر بی کا مجمد چونکہ دوایے فرقول کی عقیدت کا محور تھا جو باہی اختلافات کا شکار سے البذا انہوں نے کائی غوروگر کے بعد ایک درمیانی راستہ نکا لئے میں کامیابی حاصل کی ۔ اور یج تو یہ ہے کہ جو فرسودہ اور تھی پی ترکیب ویواس والول نے اپنائی 'پورے بھارت کے جینی بوقت ضرورت ای کی نقل کرتے ہیں۔ ہوتا یوں تھا کہ جب شویتا بر فرقے نے تعلق رکھنے والے جینی عقیدت مندا پی روزمرہ عبادت کی انجام دبی کے بندر میں جتے تو چونکہ وہ کھی آ تھوں والے مہاویر کو پوجتے سے البذا دو کھی ہوئی مصنوی آ تکھیں مجمعے کی بند آ تکھوں پر چیکا دیتے۔ عبادت سے فارغ ہوکر بیلوگ نقل آ تکھیں اتارتے اور رخصت ہوجاتے۔ بیدان کے خربی ثناز سے کا ایک غیر تکنیکی اور سیدھاسادا صل تھا جس کی بدولت دونوں فرقوں کی غربی ضروریات اکلوتے مندر اور آیک بی

مورتی سے بوری ہونے لگیں۔

لنگن اب ایک اور جھڑا اٹھ کھڑا ہوا۔ روزانہ بارہ بخ ٹھیک بارہ بج مندر کے با ہر موجود شویتا نبر جینی اندر جانا جائے تا کہ مہاور کی بینائی بحال کرے اپنی عبادت کا آغاز كركيس ليكن دكنير بين كمقرره وقت ختم مونے يرجى بابرنبين آرہے۔ وہ مهاوير بى كى طرح آ تکھیں بند کیے انتہائی خشوع و خضوع کے ساتھ مختلف منتروں کا جاپ کردہے ہیں۔ بی صورتحال شویتانبرول کے لیے نا قابل برداشت تھی وہ مصنوی آ جھیں اٹھائے مندر میں تھی جاتے اور خالف فرقے پر جان بوجھ کر تاخیر کرنے کا الزام عائد کرتے ای لمح کوئی جوشیا جینی مصنوی آ تکھیں مہاور کی بند آ تکھول کے عین اور چیکا تا اور پھراڑائی شروع ہوجاتی۔ جب عبادت كم اور جفارا زياده موف لكاتو لاعاله بوليس كو مراخلت كرنايدى مقامى انظاميه کی طرف سے مندر کے دروازے پر بھاری بحرکم تالا لگادیا گیا اور دونوں فرقوں کو اپنا جھگڑا عدالت کے ذریعے طے کرنے کی ہدایت کی گئی۔ دونوں گروہوں کے نمائندوں نے سرکاری تالے کے ساتھ ایک الل اپنی طرف سے بھی لگا دیا تا کہ مندر برق جنانے میں آسانی رے اور مقدمہ اڑنے کی تیاریاں کرنے گئے۔عدالت کی مقدمہ شروع ہوا اور اب کی سال كررنے يرجمي صورتحال و هاك كے تين يات والى بے عدالت كے اعلى تعليم يافت ج ميں سال کی طویل مت بیت جانے پر بھی کوئی فیصلہ سانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ تمام تعیدات جان کر میں سویتے لگا کر عدلیہ یہ کیے طے کرے گی کہ مہاور جی کھلی آجھوں ہے ریاضت کرتے تھے یا بند آ تکھول ہے؟ ہوسکتا ہے وہ اپنی آ تکھیں ادھ کھلی رکھتے ہوں! افسوس كيملم كى طرح جہالت كى بھى كوئى مدنبيں ہے۔

ہاں تو میں کہدرہا تھا کہ والدین اپ بچیں پرکوئی من گھڑت عقیدہ مسلط کرنے کی کوشش ہرگز نہ کریں۔ انہیں بیمت بتا کیں کہ زندگی کیا ہے اور فد جب کے کہتے ہیں۔ کسی بھی طرح کا کوئی فلفہ یا سیای نظام ننے منے ذہنوں میں نہ ٹھونسا جائے۔ یاد رکھونی نسل کی ہمایت اور رہنمائی تمہارانہیں بلکہ زمانے کا فرض ہے۔ بچوں کوزیادہ سے زیادہ ذہیں جنے میں مدد دو اور بیت میکن تمہارانہیں بلکہ زمانے کا فرض ہے۔ بچوں کوزیادہ سے آئیوں وہنی خورانحماری سکھاؤ۔ ذہانت ایک ذہن سے دوسرے میں منتقل نہیں ہوئی اگر ایساممکن ہوتا تو مہاتمابدھ کا بیٹا بھی مہاتما بدھ ہی ہوتا۔ ذہانت اپنی کوشش سے حاصل کی جاتی ہے میں کہتا ہوں میں کہتا ہوں اور میسکھنے کے معاطے میں بچوں کے وہنی رجیانات میں مداخلت نہ کروتا کہ وہ جوان ہوں اور

سپائی کی جبتو میں لگ جائیں۔ یہ تلاش اور تحقیق ایسی ہے کہ عمر بھر بھی جاری رہ سکتی ہے۔
یہاں تو یہ حال ہے کہ عموماً بیدا ہوتے ہی تہہیں تمہارے دھرم کا تخفی ش کردیا جاتا ہے حالانکہ
بہت کہ عمر بھر کی جبتو کے بعد اگر مرتے وقت بھی معلوم ہو جائے کہ دھرم کیا ہے تو یہی سجھو
کہ تم بہت جلد آگاہ ہوگئے ۔ جبتو کے بعد بھائی جیسی قیمتی جا کیر کا حصول کمل آزادی ہی میں
مکن ہے اور کھل آزادی ہے میری مراد ہے ہمہ جہت آزادی۔ میں صرف فرجی آزادی کی
بات نہیں کرر ہاکے ونکہ بیاتو ہمہ جہت آزادی کی حصن ایک اونی کی جہت ہے۔

میں مذاہب اور ریاستوں کو غیر ضروری سجھتا ہوں تمام مذہبی اور ریاستی حدود وقیود انسانیت کے پاؤں کی صدیوں پرانی زنجریں میں جہنیں اب ٹوٹ جانا چاہیے۔ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ تم انسانیت کی حیثیت سے تبول کرو۔ میں مغرب کے انسانیت پہندوں سے پوچھا چاہتا ہوں کہ تم نے انسان کو زبان رنگ نسل مذہب اور ملک کے چھوٹے چھوٹے قید خانوں میں کیوں بند کردکھا ہے۔ آج میں ہمہ جہت آزادی کوانسان کا بنیادی حق اس لیے قید خانوں میں کیوں بند کردکھا ہے۔ آج میں ہمہ جہت آزادی کوانسان کا بنیادی حق اس لیے قرار وے رہا ہوں کہ وہ ایک بھی جہت میں آزاد نہیں ہے۔

مجھے امریکہ میں بلاجواز گرفتار کر کے ایک ریائی جیل میں ڈال دیا گیا۔ وہاں ایک امریکن مارشل جیل خانے کی دستاد بزات لے کرآیا اور کہنے لگا: ''اس فارم برجمیں اپنا نام ڈیوڈ واشکٹن لکھنا ہوگا۔''

یں نے کہا: ''میہ پہلا موقع ہے کہ کسی امریکی اجنبی نے جمعے میرااصل نام بتایا ہے' چونکہ تم دوسروں کے خیالات پڑھنے میں خاص مہارت رکھتے ہو البذا جمعے تم سے مل کر بہت خوشی ہوئی۔''مین کر مارشل گڑ ہوا گیا اور بولا:''کیا بچ کچ میتمہارااصلی نام ہے؟'' میں نے کہا:'' بالکل'۔

" فیرتو تنهیں بینام بدلنا پڑے گا' چلو کوئی بات نہیں' کسی اور نام ہے بھی کام چل جائے گا۔'' اس نے کہا۔

میں نے جواب دیا: "تم مجھے اچھی طرح جانتے ہو اور یہ بھی جانتے ہو کہ ڈیوڈ واشکٹن میر احقیقی نام نہیں ہے۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ تم نے آتے بی یہ کیوں کہا تھا کہ میں اپنا نام ڈیوڈ واشکٹن بی ککھوں؟ تم امر کی لوگ بڑے نخر سے اپنے ملک کو جمہوریت اور انسانی آزادی کا علمبر دار قرار دیتے ہو۔ جھے بتاؤ "یہ کس شم کی جمہوریت اور انسانی آزادی ہے کہ کوئی اپنا درست نام بھی تحریر نہ کر سے۔ جھے آگاہ تو کرد کہ تمبارے "مظیم ملک" میں کون کون

میری بید دهمکی سنتے ہی اس کا حلق خٹک ہو گیا تو اس کی قابل رحم حالت و کیمہ کر ں نے کھا:

'' کیاتم جانتے ہو کہ اعلیٰ افسران نے تہیں اس نوعیت کے احکامات کیوں دیجے۔'' دونہیں میں نہیں جانتا۔'' مارشل نے مختصر ساجواب دیا۔

میں نے کہا: "تمہاری لاعلی پر جھے بخت جرت ہے کیونکہ جو بات تم محکے کے اندر رہے ہوئے ہیں ہات ہم محکے کے اندر رہے ہوئے ہیں جانے اس سے میں غیر متعلقہ ہوتے ہوئے بھی آگاہ ہوں۔ یہ ایک سید حی سادی اور منطقی بات ہے کہ تمہارے افسران چاہتے ہیں کہ اگر جھے جیل میں ہلاک بھی کر دیا جائے تو کسی کو خبر تک نہ ہو کہ میں کہاں غائب ہوں۔ کیونکہ تمہاری دستاویزات تو یہ بتا کیں گی کہ میں مجمی قید بی نہیں ہوا قید تو دو داشنگٹن تھا۔ "

میری زبان سے سے باتیں من کر مارشل کو جرت کے پے در بے جیکئے گئے۔ میں فی اے کہا: "تم نے جو کھے بھی سا کی سا کی سا کی سا کی سا کی اگر میں تھی ہیں ہے تو چھر میرا نام بدلنے کی ضرورت کیوں محسوس کی گئی۔ کسی کو بیتن کسے ہے کہ دہ میرا نام بدلنے کی کوشش کرے۔"

یہ ہے شخصی آزادی کا ڈھول پٹنے والے امریکہ کی اصل حالت۔ میں اس لیے ہمہ جہت آزادی کی بات کرتا ہول کہ انسان ایک بھی جہت میں آزاد نہیں ہے۔

بدان دنوں کی بات ہے جب میں کالج میں داغلہ لینے کے لیے پرتول رہا تھا۔ ماں باپ کی خواہش تھی کہ میں فرہی یاطبی علوم کی تحصیل کروں۔ میں نے ان سے استفساد کیا: "ربد منے میں جارہا ہوں یا آپ لوگ؟"

وہ کہنے گئے: "ظاہرے م جارے ہو ہم جلا کیوں جانے گئے؟"
"تو چر یہ بات بھی جھے پر چھوڑ دی جائے کہ میں نے کیا پڑھنا ہے۔" میں نے

" بہم حمہیں بیر فق وے عقت بیں لیکن واضح رہے کدا پی پند کے مضافین افتیار کرتے ہی ہند کے مضافین افتیار کرتے ہی تم میں بید کال دینا کہ ہم تمہاری مالی مدد جاری رکھیں گے۔" مال باپ کی بید دھکی من کر میں بولا: "بال بیتو مجھے پہلے ہی معلوم تھا۔"

ا پی بات پر بعندر ہے کے بعد جب میں گھر سے چلاتو پھوٹی کوڑی تک پاس نہ تھی اور یہ پھوٹی کوڑی والی بات میں نے محاور تا نہیں کہی بلکہ واقعتا میں خالی ہاتھ تھا۔ ہمرحال بوریا بسر سمیٹ کرچلا اور کالج تک کا سفر بغیر تکٹ کے طے کیا۔ گاڑی میں سوار ہونے کے بعد میں سی انسانی آزادیاں رائج بیں؟ تمہارے کوٹ پر بڑے بڑے حروف میں محکمہ "قانون و انساف ریاستہائے متحدہ امریکہ تحریر ہے کم از کم بیکوٹ تو اتار دو۔ یاد رکھو! نہ تو میرا تام دیو دوسرا نام تکھوں گا۔''

وہ جیرت زدہ کھڑا تھا اور ش کہدرہا تھا: ''زندگی ش پہلی بار و کھ رہا ہوں کہ جہوری ملک کیے ہوئے ہیں اور انسانی آزادی سے تم لوگ کیا مراد لیتے ہو۔ جھے اپنا حقیق نام تک لکھنے کی اجازت نہیں دی جاری۔ آخراس کا مطلب کیا ہے؟''

وہ خفت آ میز لیجے میں بولا: ' تنہارے کسی سوال کا جواب تو میں نہیں دے سکتا کیا تا استان خواب تو میں نہیں دے سکتا کیا ان انتخاضرور کبول گا کہ میں نے جو بھی کہا وہ میری ذے دار یول کا حصہ تھا۔ حکام بالا کے جواحکامات مجھے موصول ہوئے ہیں ان کے مطابق تنہارا نام 'ڈیوڈ واشنگٹن ' لکھا جائے گا اور جیل میں بھی تنہیں ای نام سے یکارا جائے گا۔'

میں نے کہا: ''اگر یہ صورتحال ہے تو پھر میں کی بھی فارم کو اپنے ہاتھ سے پرنہیں اور کروں گا' ہاں اگر یہ فریضہ رضا کارانہ طور پرتم خود انجام وینا جا ہوتو بھے کوئی اعتر اض نہیں اور بعدازاں اپنے وضخط کرنے کا وعدہ میں کرسکتا ہوں۔'' اس ناخوشگوار بحث میں کافی وقت ضائع ہوا' اب رات آ دھی سے زیادہ گزر چکی تھی اور مارشل کو گھر جانے کی جلدی تھی میں نے وستاویزات اپنے ہاتھ سے پر کرنے سے صاف انکار کردیا تو مجبوراً وہ خود مختلف خانوں میں ضروری اعراجات کرنے لگا۔ بعدازاں حسب وعدہ جہاں اس نے کہا' میں نے اپنے دستھط کردیے۔ وہ دستخطوں کو شک بھری نگاہوں سے بغور دیکھ کر بولا:''لیکن یہ ڈویوڈ واشکٹن ' جیسے کردیے۔ وہ دستخطوں کو شک بھری نگاہوں سے بغور دیکھ کر بولا:''لیکن یہ ڈویوڈ واشکٹن ' جیسے تو نہیں گئے۔''

میں بولا: "تم درست کتے ہو میرے دستھ واقعی ڈیوڈ واشکٹن جیے نہیں لگتے میری طرف فورے دیکھوامید ہے کہ میں بھی تنہیں ڈیوڈ واشکٹن جیسانہیں لگوں گا۔ "

مارش کہنے لگا: "تم بہت عجیب آ دی ہو گلتا ہے کہ تم نے جھے دھو کہ دیا ہے۔"
میرا جواب تھا: "تم اپنے آ پ کوخود دھو کہ دے دہے ہو۔ تم اچھی طرح جانتے ہو
کہ میرانام کیا ہے۔ اب کل ساری دنیا یہ جان جائے گی کہنام نہاد جمہوری اور آ زاوام یکہ جو
انسانی آ زادی کا جھنڈ ااٹھائے پھرتا ہے بدوجہ گرفت رکے گئے لوگوں کواپنے اصلی دستخط کرنے
کی آ زادی بھی نہیں دیتا۔ میں یہ کڑوا بچ تمہارے اپنے ذرائع ابلاغ کی گڑ بھر لمبی زبان پر رکھ
دوں گا۔"

ایک فخص دنیا کا امیر ترین آ دی بننے کی بجائے بھکاری بننا چاہتا ہے تو کسی کو اس کے ذاتی مزائم تبدیل کرنے کی کوشش ہرگز نہیں کرنی چاہیے۔

میں پھر کہتا ہوں کہ ہمہ جہت آ زادی تمہارا بہت قیمتی اٹا ثد ہے۔ تم اپنے ملک کے صدر ند بنؤ رائے کے کنارے چلتے بانسری بجانے والے بن جاؤ کی حیری لگانے والے بن جاؤ کین اس بات پر کوئی مجھوند ند کرو کہتم ''تم'' ہو۔ کس بھی حیثیت میں اپنے ہوئے کا احساس اتنی گری طمانیت بخشا ہے اور اتنا سکون آ در ہوتا ہے کہ اگرتم اے محسوس ند کر یاؤ تو سمجھ لوتم سے بھول ہور بی ہے۔

(7) ايك دهرتي ايك انسانيت

جھے کوئی وجد نظر نہیں آتی کہ دنیا میں بہت ہے ممالک ہوں۔ کرہ ارض کے نقشے پر سین کو لئے کہ ایک لکیریں صرف نقشے پر بی سینکٹو وں لکیریں کیوں تھینچی جا کیں؟ غور طلب بات یہ ہے کہ ایک لکیریں صرف نقشے پر بی ہوتی ہیں اور نقشے انسان بناتے ہیں۔ آسان کی طرف دیکھؤ دھرتی پر نگاہ دوڑاؤ کیں کوئی تقسیمی لکیرنظر نہیں آئے گی۔

میں یقین ہے کہ سکتا ہوں اور تہمیں ماننا پڑے گا کہ قدرت نے زمین کو کلاوں کی صورت میں تعلیم ہوں اور تہمیں ماننا پڑے گا کہ قدرت نے زمین کو کلاوں کی خیرانسانی کارروائی ہے۔
مجھے اپنے ایک استادا کشریاد آتے ہیں' وہ بہت پیارے اور انتقا کی آ دمی تھے۔ سمی بات کو سمجھانے کا ان کا بنا ہی ایک منفر دانداز تھا۔

ایک دن کلاس روم ٹس گئے کے پیچ کنڑے اٹھالائے انہیں میز پر ڈ چر کر دیا اور ہے کئے گئے:

روں ۔ اس کی موالی دنیا کا نقشہ ہے لیکن میں نے اسے کھاڑ کر درجنوں بے ترتیب فکڑوں کی مورت دے دی ہے۔ تم میں سے جسے ذہانت کا دعویٰ ہواور وہ مید فکڑے درست انداز میں میز پر بھا کر پھٹا ہوانقشہ پھر سے تمل کر مکتا ہؤسانے آئے۔''

ایک افرے نے کوشش کی لیکن بے سود ربی کی پر دوسرے کے بعد تیسرا بھی وقت ضائع کر کے چانا بنا کچو سے طالب علم کی محت بھی ربک ندلا تکی اور پانچوال آو چند ہی لیموں میں ہار مان کروالیس اپنی نشست برآن بیشا ۔۔۔۔۔میس چھٹا تھا۔۔۔۔۔۔میس جھٹا تھا۔۔۔۔۔۔۔

پانچوں نا کام ساتھیوں کی کارکردگی کا بغور مشاہدہ کرنے کئے علاوہ میں اس تکتے پر

خود تکٹ چیکر کے پاس گیا اور تمام صور تحال اسے تفصیل سے بتانے کے بعد پوچھا: ''کیا آپ مجھے بغیر تکٹ سفر کرنے کی اجازت وے سکتے ہیں؟''

وہ کہنے لگا: ' زندگی میں پہلی بار کسی نے دیا نتداری سے بیر سوال پوچھا ہے ورنہ مفت سفر کے عادی تو جھے دیکھتے ہی إدهر اُدهر کھسک جاتے ہیں۔ وہ لوگ سفر بھی کرتے ہیں اور دھو کہ بھی دیتے ہیں۔ تم بے فکر رہواور آرام سے سفر کرو۔'' اس طرح میں کالج کک وکنچنے میں کامیاب ہوا۔

کالج کنچ بی میں بلاتو قف وائس پرلیل کے پاس کیا اور اُ ہے بھی ساری رام کہانی کہسنائی۔ میں نے کہا:

"میں ورش شاستر (کتب فلف) پڑھنا چاہتا ہوں' لیکن گھر والوں کی طرف سے بچھے تعلیم کے لیے اپٹا پہند یدہ موضوع نتخب کرنے کی بھی آ زادی نہیں ہے۔ اب آپ کو جھے وہ تمام سہولیات فراہم کرنا ہوں گی جو ایک طالب علم کے لیے ضروری ہیں کیونکہ میری ضروریات کے لیے گھر والے کوئی مالی مدونہیں دیں گے۔ اگر آپ کا جواب ہاں ہے تو بہتر' بصورت دیگر میں بھوکا پیاسا رہ کر بھی فلنے کی تعلیم حاصل کروں گا' چاہے فاقے کرتے کرتے مربی کیوں نہ جاؤں۔'

وائس پرلیل کہنے لگا: ''تم یوں نہ کرنا' ورنہ انظامیہ اور ادارہ بدنام ہوکررہ جائے گا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہاری ہر جائز ضرورت پوری کی جائے گا۔''

میں نے یہ واقع تمہیں اس لیے سایا ہے کہ ماں باپ شروع بی سے نی نسل کی آزادی کوختم کرنے کی کوششوں میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ وہ بچوں کو پنجرے میں قید پرعموں جیسا بنا دینا چاہتے ہیں ان کی پہلی ترجیح بہی ہوتی ہے کہ ان قید بول کے پر کاٹ دیئے جا کیں تاکہ یہ پنجرے ہے نکل بھی جا کیں تو پرواز نہ کر کیس۔ ہم اپنے بچوں کو اپنی ذاتی خواہشات کا غلام بنا دیتے ہیں اور مقدور کھر کوشش کرتے ہیں کہ دنیا میں آئے والا ہر نیا انسان ہاری ذاتی ترجیحات کے سانچ میں ڈھل جائے۔ یاد رکھو یمل آزادی جیسی مثبت چیز کو تباہ کرنے کے برابر ہے۔ اپنے ہونے کا احساس انتہائی قیتی احساس کا درجہ رکھتا ہے اور یہ جھی ہرکسی کا حق ہے کہ اسے اپنی ذات کے انفرادی اور آزادانہ وجود کا احساس ہو۔

ایک قابل تعریف انبانی مائ میں برکسی کو این جیدا بنے ' کا حق حاصل ہونا علیہ قابل تعریف انبانی مائ میں برکسی کو اسے دو کنے کا حق کسی کو ہیں دیا جا سکتا۔

یماں دوزخ کے بارے میں لمبی چوزی تفصیلات میان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں اپنے اردگرد دیکھو جمہیں مرطرف دوزخ بی کے منظر نظر آئیں گے۔

جھے ایک کہائی یاد آری ہے۔ ایک آدی مرگیا۔ وہ چور تھا واکو تھا واک تھا کرنا اس کے لیے ایک عام ی بات تھی اور زنا کوتو وہ ایک دلچپ کھیل جھتا تھا غرضیکہ کوئی ایسا جرم نہ تھا جو ونیا بیں ہوتا ہو اور اس نے نہ کیا ہو۔ جب بعد از مرگ وہ فرشتوں کے قابو میں آیا تو ہو چھنے لگا:

> "لازماً تم مجھے دوز خ میں پھینک دو گے۔" فرشتے بولے:" ہرگزنہیں۔" "کیا؟" دہ آ دمی جرت زدہ رہ گیا۔

فرشتوں نے اس کی جرت دور کرتے ہوئے جواب دیا: "دوزخ میں تو تم بی چکے ہو کہ بلکہ اپنی انسانیت دشنی کے سبب تم نے دنیا کو دوزخ سے بھی بدتر بنا دیا ہے اس لیے اب خمیس کوئی اور سزا دی جائے گی جوتہارے شایان شان ہو۔ "

دنیا کی زخموں سے بھری تاریخ طاحظہ کریں تو بید کہانی ہامتی معلوم ہوتی ہے۔ آئ بھی گردو پیش پر ایک سرسری نگاہ ڈالنے ہی سے معلوم ہوسکتا ہے کہ انسان کس قدر بھیا تک دکھوں کو سینے سے لگائے ذعرہ ہے۔ جس دنیا میس تم زندگی کے دن پورے کردہے ہوئیہ اتنی ہلاکت خیز اور بدصورت ہے کہ اس کی موجودگی میس کی اور دوزخ کی ضرورت ہی کیا ہے!!!

میری ان باتوں سے مایوس نہ ہونا کیونکہ ہم دنیا کو دوزخ سے دوہارہ جنت بھی بنا سے ہیں باتوں سے مایوس نہ ہونا کیونکہ ہم دنیا سے جے ہیں لیکن اس کے لیے ہمیں نقتوں سے لکیروں کا خاتمہ کرنا ہوگا اور بیشلیم کرنا ہوگا کہ دنیا کا ہرانیان پوری دھرتی کا مالک اور ایک ایس انسان پوری دھرتی کا مالک اور ایک ایس کا ہم انسان پوری دھرتی کا مالک اور ایک ایس کی انسان پوری دھرتی کا مالک اور ایک ایس کا ہم انسان پوری دھرتی کا مالک اور ایک ایس کی انسان پوری دھرتی کا ہم انسان پوری دھرتی کا ہم کا

# (8) شخص انفرادیت

شخصی افغرادیت ہر انسان کا غیر متنازعہ تن ہے' جے کسی بھی قیت پر برقرار رہنا چاہیے۔ یادر ہے کہ دنیا کا ہرانسان ہر حوالے ہے نا قابل موازنہ ہے۔

شخصی انفرادیت کا بنیادی انسانی حق غصب کرنے کے لیے ایک انتہائی خوبصورت لفظ کا اتنا بحد استعال کیا گیا ہے کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے 'اور وہ لفظ ہے: مساوات۔ بھی غور وفکر کررہا تھا کہ وہ کیوں کامیاب نہیں ہو سکے اور اب جبکہ میں اپنی نشست سے اٹھ کر استاد کے سامنے رکھے میز کی طرف بڑھ رہا تھا تو میرے ہونؤں پر ایک فاتحانہ مسکراہث رقصان تھی۔

میں گیا اور جاتے ہی گئے کے تمام کاڑے میز پرالئے جما دیے۔استاد بولے: ''پیکیا کردہے ہو؟''

میں نے کہا: ''آپ دیکھتے رہیں' جھ سے پہلے یا پی اڑک ناکام ہو چکے ہیں لیکن میں نے ان کی ناکامی کی وجہ جان لی ہے لہذا نقشہ مکمل کر کے ہی دم لول گا۔''

اصل میں نقشے کے دوسری طرف ایک آدی کی تصویر بھی الہذا پہلے میں پھنے ہوئے

گڑے النے جما کرآدی کی تصویر کمل کرنے لگا 'یہ بہت آسان عمل تھا جس کے انجام پاتے

ہی سیدھی طرف موجود دنیا کا نقشہ خود بخو رکمل بوگیا۔ در حقیقت اس معمے کا یہی وہ پہلوتھا جس

گی طرف جھ سے پہلے کوشش کرنے والوں کی توجہ مبذول نہ ہوگی۔ جب وہ لوگ گئڑے

جوڑنے کی تگ و دو کرر ہے تھے تو میں نے دیکھ لیا تھا کہ کلروں کے دوسری طرف بھی کوئی

تصویر وغیرہ ہے جس سے مدد لی جا سکتی ہے۔

میری کامیابی پرتبرہ کرتے ہوئے استاد نے کہا: "تم بہت بدمعاش ہو۔ میراخیال تما کہ تم بہت بدمعاش ہو۔ میراخیال تما کہ تم سب سے پہلے نقشہ ممل کرنے آؤ کے لیکن تبہادے بیٹے رہے سے بیں نے بھی بہی اندازہ لگایا تھا کہ تم کامیابی کی کلید کے بارے بیں سوچ رہے ہواور پھر واقعی تم نے پیکلید یا لی۔ "

بعدازاں اس واقع کی یاد نے جھے اس نتیج تک پہنچنے میں مرودی کہ بیتم شدہ دنیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان بٹ چکا ہے۔ انسان کیوں بٹ چکا ہے؟ اس لیے کہ وہ ایک منقشم دنیا میں زندہ ہے۔

دنیا اور انسانیت کو ایک ہوجائے دو۔ پھرتم خود دیکھو کے کہ دیاشیں نابود ہوگئ ہیں اور جغرافیا کی نشتوں کی لکیریں اپنی موت آپ مرگئ ہیں۔ اس ممل کا آغاز کسی بھی خطئے کسی بھی ملک اور کسی بھی شہرے کیا جا سکتا ہے۔ یاد رکھو! یہ دنیا ہماری ہے اور ہم اسے ''ایک دھرتی' ایک انسان کا اولین بنیادی دھرتی' ایک انسان کا اولین بنیادی حق ہیں۔ یہ بھی انسان کا اولین بنیادی حق ہے کہ وہ دھرتی کو ایک کونے سے دوسرے کونے تک اپنی کہہ سکے۔ علاوہ ازیں خود کو ایک بی انسان سے کا ناگز رحمہ بھی ہم انسان کا قابل احترام بنیادی حق ہے۔ یہ حق خصب کرلیا گیا ہے۔ یہ کہ قدرت کی بنائی وسیج دعر یض دورخ کا روپ اختیار کرچکی ہے۔

# (9) عالمگير حكومت

میں اس وقت قائم تمام حکومتوں کے خلاف ہول ا

لین ایک عالمگیر حکومت کی جمایت کرتا ہوں کیونکہ یہ انسانی حقوق کی کھل بازیا بی کویقی بنائے گی۔ جب میں عالمگیر حکومت کی وکالت کرتا ہوں تو دراصل تم سے یہ وعدہ کرد ہا ہوتا ہوں کہ دنیا کے طول وعرض ہے جنگوں کی نحوست کا مستقل طور پر خاتمہ ہوجائے گا' تب کروڑوں لوگوں کو بلاجواز فوج میں بحرتی کر کے انسانوں کو انسانوں کے ہاتھوں موت کے گھاٹ اتار نے کی فتیج رہم بمیشہ کے لیے ونن کردی جائے گی' نتیجناً کروڑوں بندوقیں تھامنے والے اربوں ہاتھ پیداواری عمل میں شریک ہوجا کیں گے اور عوامی فلاح و بمیود کے منعوبوں پر کام کریں گے۔ میں جس مثالی حکومت کا حامی ہوں وہ دنیا سے غربت کے کھل خاتے کی ضافت دے گی۔

آج ہر ملک کی سر فیصدریاتی آ مدنی دفاعی اخراجات پرخرچ کی جاتی ہے یعنی دنیا کا ہر ملک اگر بومیہ سوڈ الر کما تا ہے تو روز اندستر ڈالر صرف عسکری اخراجات میں برباد کردیتا ہے۔ بوں دنیا کا ہر ملک اپنی کل کمائی کے صرف تمیں فیصد باقی ماندہ جصے پرگز راوقات کردہا ہے۔ اب سوچڈ اگر فوج ختم کردی جائے تو کیا ہر ملک کو ترتی کے لیے مزید ستر فیصد وسائل میسر ند آ جا کیں گئی ہوتا ہے گئا ہوں کہ میسر ند آ جا کیں گئی دو تا ہوں کہ خریت ختم ہوجائے اور بھکاری تلاش کرئے پر بھی ند میں ۔

مجوکے انبان مفلس بھکاری اور ایتھوپیا جیسے خطے ہماری اپنی ایجاد ہیں۔ ایک طرف ہم اربوں ڈالر فرچ کر کے ' دعظیم الثان' افواج تیار کررہے ہیں اور دوسری طرف انسانیت کوجوک کے عذاب میں جتلا کردہے ہیں۔

قاقوں ہے مرتے انسانوں کے لیے فوجوں نے کیا قربانی دی ہے؟ ونیا نے افواج کی صورت میں صرف کاروباری قاتلوں کے گردہ تیار کیے بین یہ کاروباری مجرم بین با قاعدہ تربیت یا فقہ مجرم ہم انہیں لوگوں کو ہلاک کرنے کی تربیت وے رہے بیں اور اس تربیت پر اپنی لگ بھگ تین چوتھائی قومی آ مدنی خرج کررہے ہیں۔

نعرے تو ہر ملک انسائیت کے لگا تا ہے کین اپنی مجموعی قومی آمدنی کا ستر فیصد حصہ خون خرابے کے لیے مخصوص رکھتا ہے! بدیریا تقین تضاد ہے؟ بدیکتی سفا کا ندمنا فقت ہے؟

پچے مفکرین کا کہنا ہے کہ بھی انسان ایک سے ہیں۔ اس مفروضے کی تائید ہیں اقوام متحدہ نے اعلان کیا کہ مسادات انسان کا بیدائش حق ہے۔ لیکن کسی نے بھی اس پہلو پر غور نہیں کیا کہ انسان ایک سے ہرگز نہیں ہیں اور نہ ہی بھی تھے۔ عالمی ذرائع ابلاغ بھی اس حوالے سے سامراجی طاقتوں اور اقوام متحدہ ہی کی بولی بولتے ہیں۔ مگر بیدد کیھنے کی کوشش نہیں کرتے کہ انسانوں کوایک سے کہنا سراسر غیر علمی اور غیر حقیق ہے۔

ہرانیان نا قابل موازنہ ہے جو نہی تم سب ایک سے ہوتے ہوتو ہتیجہ یہ ہرآ مد ہوتا ہے کہ دیکھنے دالی آ نکھانیانوں کی بجائے ایک بھیڑ کا مشاہدہ کرتی ہے۔ ایک سے ہو کرتمہاری انفرادیت چھن جاتی ہے اور تم خود پہیدندرہتے ہوئے ایک بڑے پہنے کا حصہ بن جاتے ہو۔

میں تو شخصی انفرادیت کی تعلیم دیتا ہوں۔ ہرآ دمی منفرد ہے اور اس کی انفرادیت کا احترام کیا جانا چاہیے۔ شخصی انفرادیت کو مزید کھارنے کے لیے مکسال مواقع ہر کسی کو طفے کیا جانا چاہیے۔ شخصی انفرادیت کو مزید کھارنے کے لیے مکسال مواقع ہر کسی کو طفے چاہئیں کے وکلہ یہ جرانیان کا پیرائش جن ہے کہ وہ منفردرہے اور اپنی انفرادیت کے استحکام چاہئیں کے وکلہ یہ جرانیان کا پیرائش جن ہے کہ وہ منفردرہے اور اپنی انفرادیت کے استحکام

کویقنی بنانے کی برمکن کوشش کرے۔

شخصی انفرادیت ایک بہت بڑے بڑ کا نام ہے۔ بُوت کے لیے یکی کھددینا کافی ہے کہ دوہزاری سال گزرنے کے بعد بھی انسانی مساوات کے علمبر دار دوسرا میں پیدا نہیں کرسکے اور نہ بی کرسکے این ہم کوئی دوسرا گوتم بدھ نہیں دیکھ سکے۔ اپنے جیسے دہ خود ہے جیس صدیاں گزر گئی لیکن ہم کوئی دوسرا گوتم بدھ نہیں دیکھ سکے۔ کیوں؟ اس لیے کدانسان ایک سے نہیں ہوتے بلکہ منفر دہوتے جیں۔ لیکن لاتعداد جابل آج بھی یہی جھوٹ دجرائے چلے جارہے بیں کہتمام انسان ایک سے بیں۔

یادر کھو! ہرانسان منفرو ہے اور اس کی انفرادیت کا ہر سطح پر احترام کیا جانا چاہیے۔
دنیا میں کوئی بھی آ دمی کسی دوسرے سے کمتر یا بالاز نہیں ہے بلکہ ہرآ دمی منفرد ہے۔ کوئی اس جیسا نہیں ہے کیونکہ اپنے جیسا صرف وہ خود ہی ہے۔ انفرادیت میں بیخوبصورتی ہے کہ میم تہمیں جمع نہیں بننے دیتی بھیز نہیں بناتی اور بے شناخت نہیں کرتی بلکہ ایک واتی تشخص فراہم کرتی ہے جو صرف تہمارا ہوتا ہے۔

معارت يرحمله كرنے والا بالبذا .....

ایرولف بظر فر اینی خودنوشت سوائح عمری بین لکھا ہے کہ طاقت کے حصول کا واحد طریقہ بیہ کے کوان کا کا دو دہ کیے رکھو۔

جظر کا بہ تول بالکل درست ہے کیونکہ بھی باگل لوگ بھی عقمندوں جیسی باتیں

كه جائے إلى-

### (10) قابل شابی

جہوریت ناکام ہو بھی ہے۔

تم کی طرح کے حکومی نظام دیکھ کے ہو: اشرافیہ کی حکومت بادشاہت مطلق العنانیت اور شہری جمہور یتوں کا نظام ۔ اگر چہ آج پوری دنیا جمہوریت کے نشے میں بے سدھ پڑی ہے لیکن میں نہیں جمہوریت نے ایک بھی انسانی مسلہ سلجھایا ہو بلکہ اس کے برکس سے نظام مزید مسائل پیدا کرنے کا باعث بنا ہے اور یہی مسائل شے جنہوں نے کارل مارکس کے فلنے اور انتقاب روس کی راہ ہموارگ ۔ میں چاہتا ہوں کہ تم جمہوریت سے بہت مارکس کے فلنے اور انتقاب روس کی راہ ہموارگ ۔ میں چاہتا ہوں کہ تم جمہوریت سے بہت آگے دیکھواوراس تصورکو بطریق احس بجھ لینے پر قادر ہوجاؤ جو میرے ذہن میں چیل رہا ہے۔

جمہوریت کی سب سے مشہور تعریف یہ ہے کہ لوگوں کی حکومت کو گوں کے ڈریعے اور تم اچھی طرح جانے ہو کہ دنیا میں کہیں بھی اور لوگوں کے لیے اس تعریف یہ میں اس تعریف پر عملاً پوری اتر نے والی مثالی حکومت موجود نہیں رہی صرف بھارت ہی میں ثو ہے کروڈ لوگ کروڈ لوگ ہیں۔ کیا ان کے پاس طافت ہے؟ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ٹوے کروڈ لوگ اپنی طافت چند افراد کومونینے پر مجبور ہیں۔ کیا کی جمہوریت ہے؟

لوگوں کی حکومت بھی قائم نہیں ہوتی بلکہ لوگوں کے ذریعے متخب ہونے والے لوگ حکومت بناتے ہیں۔ لیکن کیا تم نے بھی موج ہے کہ تم کس بنیاد پر انہیں منخب کرتے ہو؟ کیے منخب کرتے ہو؟ کیا تم میں قائل اور موزوں لوگوں کو متخب کرنے کی قوت ہے؟ اور کیا تم نے جمہوری طرز حیات کی تربیت حاصل کی ہے؟ نہیں ' کچھ بھی نہیں ہوا' یہ تمام جہتیں ابھی تک ہے عملی ہے اُنْ پڑی ہیں۔

جابل عوام کونہایت آسانی سے بچوٹی چھوٹی باتوں کے بھٹو بنا کر وہنی طور پر مفلوج کیا جاسکتا ہے۔ اس بات کی سیائی کا ثبوت جاہیے تو میں وہ بھی ویتا ہوں۔ یاد ای لیے میں کہنا ہوں کہ افوان کی ضرورت سے بے نیاز عالمگیر حکومت کا قیام ایک عظیم الثان تبدیلی ہے بلکہ ایک افقاب ہے جو پورے کرة ارض کے لیے مفید ثابت ہوگا۔ الی حکومت من جائے تو اس کے ثمرات سے براہ حکومت من جائے تو اس کے ثمرات سے براہ راست مستفید ہونا ہرانسان کا بنیادی تن ہے۔

یہاں میں ہے جی واضح کردوں کہ عالمگیر حکومت صرف انظامی ہوگئ وہ اپنے پاس طاقت نہیں رکھے گی۔ آج تو تمہاری جی حکومتیں طاقت کے بل ہوتے پر چلتی ہیں لیکن عالمگیر حکومت کو طاقت کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اُس بات کی حزید وضاحت میں یوں کرتا ہوں کہ جیسے تمہارے ہاں پوسٹ ماسٹر جزل ہوتا ہے تو وہ صرف انظامی آ دمی ہے اس کے ہاتھ میں طاقت نہیں ہوتی کیونکہ وہ صرف کچھ طے شدہ فرائض اوا کرتا ہے۔ طاقت کا حصول پوسٹ ماسٹر جزل کی ترجیح نہیں کیونکہ اے طاقت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ای طرح حکمہ دیلوے کا مر براہ ہے۔ اس کے ہاتھ میں کون می طاقت ہوتی ہے؟ ہوائی فوج کے سربراہ کی مثال نے لو۔ اس کے پاس کون می طاقت ہوتی ہے؟ ہوائی فوج کے سربراہ کی ماسور افراد کو کہ کھی خصوص کام ہر صورت میں انجام دینے ہوتے ہیں اور اپنی ذمہ دار یوں سے سبکدوش ہوئے کے لیے انہیں طاقت کی ضرورت پیش نہیں آتی۔

اگر دنیا بجریس ایک بی حکومت بوگی تو وہ ازخود انظامی نوعیت کی ہوگی۔ یہ آج کی حکومتوں سے نہیں ہوسکتا کہ وہ خود کو صرف انظامی امور تک محدود کرلیس کیونکہ دوسرے مما فک کا خوف مسلس عوام پر طاری رکھا جاتا ہے۔ اس طرح کے نعرے تم آئے ون سنتے ہو کہ''اپنے رہنماؤں کے ہاتھ مضبوط کرؤ اپنے رہنماؤں کو پورا تعاون فراہم کرو۔'' لیکن اگر جنگ بی شہ ہوتو کمی کے ہاتھ مضبوط کرنے کی ضرورت بی چیش نہیں آئے گی۔ طاقت کے حصول کی ضرورت صرف نصادم کی صورت میں محصول ہوتی ہے۔

کرو! امریکہ کے صدارتی انتخابات میں کسن کینیڈی سے شکست کھا گیا اور ماہرین نفسیات کے تجوبوں کے مطابق اس کی واحد وجہ یہ تھی کہ کینیڈی ٹی وی سکرین پر کسن سے زیادہ وجیہداور برکشش نظر آتا تھا۔

یہ بات جب تکسن کو معلوم ہوئی تو وہ نہایت شربی سے اپنی کانٹ جمانٹ بیل جت گیا۔ اس نے اپنی کانٹ جمانٹ بیل جت گیا۔ اس نے اپنی ذات مرکات و سکنات اور نشست و برخاست کے اطوار میں بہت کی شہر ملیاں کیس۔ آئندہ انتخابات کے لیے اس نے سب پھی کھی کھا کہ بولٹا کیے ہے مسکرانا کیے ہے مسکرانا کیے ہے بیٹر کے سول اور بیبال تک کہ کیے ہونا چاہئے کپڑ دل کے رنگوں تک کا خیال اس لیے رکھا کپڑ وں کے رنگوں تک کا خیال اس لیے رکھا گیا کہ فی وی سکرین پر اگرتم سفید کپڑ ہے بہن کر آ جاؤ تو انسان کی بجائے بھوت پریت زیادہ گئے ہو۔ بہرال میں جو اس خوام کیوں کو جمہوریت کی بنیادوں پر ہونے والے فی صدارتی انتخابات میں حصہ لینے کی ترغیب دینے اور اپنے لیے دوٹ ڈالنے پر اکسانے کے چلائی جاتی ہے ۔

ایک آدی اگر بہت اچھا مقرر ہادرا پی جادوبیانی سے سامین کوم مور کر کے رکھ
دیتا ہے تو اس کا مدمطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ بہت اچھا ریاتی کارندہ بھی تابت ہو سکے گا۔ اگر
کوئی انتہائی لذیذ کھانا پکانے میں مہارت رکھتا ہے تو یہ مہارت اس بات کی دلیل ہرگز نہیں
ہے کہ وہ حکومتی معاملات کو عوامی امنگوں کے مطابق سنجا لنے کی لیافت بھی رکھتا ہے۔

جب ابراہم منکن امریکہ کا صدر بنا تو ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ وہ سینٹ بیں اپنی افتتا می تقریر کا آغاز کرنے والا تھا۔ بہت ہے ارکان خود کو ناراض اور دھی محسوں کررہے تھے کیونکہ کنکن کا باپ ایک چمار تھا اور ایک چمار کے بیٹے نے بہت اعلیٰ ذات سے تعلق رکھنے والے مخالف امیدوار کو چاروں ٹانے چہ کردیا تھا۔ اس بات نے بیٹ کے کہ کو بہت ول شکتہ کردیا تھا۔ ایک مغرور امیر زادہ یہ منظر برواشت نہ کرسکا اور اس سے پہنے کہ ابراہم نگن اپنی تقریر شروع کرے وہ کہنے لگا: 'آیک منٹ تھم و۔'' پھر کھڑا ہوا اور بولا: ''کیا تم ابراہم نگن اپنی تقریر شروع کرے وہ کہنے لگا: 'آیک منٹ تھم رو۔'' پھر کھڑا ہوا اور بولا: ''کیا تم جھے پیچانے ہو؟ تم بھی بھارا ہے ب ب کے ساتھ میرے گھر آیا کرتے تھے کیونکہ تمہارا باپ میٹ میرے فائدان کی جوتیاں تیار کیا کرتا تھا اور تم اس کی مدد کیا کرتے تھے۔'' یہن کر امر کی میرے میان کو ذلیل کرنے کی ایک میونڈی کوشش تھی۔

لین ابراہم لنکن جیسے لوگوں کو کوئی ذلیل نہیں کرسکتا۔ جوابا اس نے کہا تھا:" میں آپ کا بے حد شکر گزار ہوں کہ اس اہم موقع پر آپ نے جھے میرے مرحوم باپ کی یاد دلا دل دی۔ میرے باپ علاقے کے معروف چمار تھے اور یہ بیس خوب جانتا ہوں کہ وہ جتنے اچھے پمار تھے ہیں اتنا اچھا امر کی صدر کھی نہیں بن سکوں گا۔ میں اب بھی اُن سے ممتر ہوں۔" پمار تھے ہیں انکن جیسے نچلے طبقے سے تعلق رکھنے والے عظیم آ دمیوں کی تحقیر اور اہائت ہی

جہوریت ہے؟ آخر جہوریت کی کسوئی کیا ہے؟ اس بے چرہ نظام کے ضدوخال بڑا سکتے ہو؟

ای لیے بیں کہتا ہوں کہ جہوریت کے دن گئے جانچے ہیں اب ایک نے عالمی نظام کی ضرورت ہے جو قابلیت اور اہلیت کی بنیادوں پر استوار ہو۔ ونیا مجر بیں ہزاروں یو نیورسٹیاں ہیں جن سے اعلی تعلیم حاصل کرنے والے کروڑوں لوگ ای دھرتی پر موجود ہیں۔ ایسے میں جاہل آبادی کو نااہل لوگوں کے انتخاب کا حق نہیں دیا جانا چاہیے۔ چندلوگوں کو پانچ سال تک بے پناہ طاقت تفویض کرنے کا اختیار لا تعداد جاہلوں کے پاس رہنا چاہیے با نہیں؟ ہرگر نہیں رہنا چاہیے۔ جاہلوں کے ذریعے فتخب ہونے والے اب اس قدر مقتدر ہوگئے ہیں کہ ایک اشارے سے دنیا کے چے چے کو جاہ و ہرباد کر سکتے ہیں گہذا ایک سے نظام کی ضرورے جتنی اب ہئے شاید کھی نہیں۔

قابل شای یا اہل لوگوں کی حکومت کا بنیادی نکتہ ہے کہ جن لوگوں نے جس شعبے کی تعلیم و تربیت بائی ہو انہیں ای شعبے کے لیے دوٹ دینے کا حق ہوگا۔ مثال کے طور پر وزیر تعلیم کو ماہرین تعلیم اور عالم و فاضل لوگ منتب کریں گے اور اُن کا چنا ہوا وزیر تعلیم یقینا موزوں ترین اور صلاحیتوں کے حوالے سے اپنے شعبے میں سب پر قائن تسلیم کیا جائے گا۔ ای طرح وزیر اقتصادی امور کے جملہ ای طرح وزیر اقتصادی امور کے جملہ تشیب و فراز سے خوب آگاہ ہولیکن ہے آدی انہی لوگوں کے ذریعے منتخب کیا جائے جو اقتصادی امور کے جملہ اقتصادی اور ہوں۔

وزم صحت ان تمام اطباء ہوم وہ تھس ' ڈاکٹر وں اور ویدوں کے دوٹوں کے ذریعے منتخب کیا جانا چاہیے جوطبی شعبے میں عملی ضد ، ت بھی انجام دے رہے ہوں۔ پوری کی پوری قائل شاہی اس طرح قائم ہوگ ' یوں ہم اپنے قابل فخر لوگوں کے حقیق جو ہر سامنے لا مکیس گے۔ یہ نتخب لوگ واقعتا اربوں لوگوں کا حقیق جو ہر ہوں گے اور انسانی زندگی کو پرسکون 'پرامن اور نہایت ترقی یافتہ بنانے میں کامیاب رہیں گے۔

# ضميمه: 1

# انسانی حقوق کیلئے عالمی برادری کا متفقہ اعلان

( مجلس عظلیٰ کی طرف سے مورخہ 10 دمبر 1948ء کی قرارداد نمبر (111) 217A

تمهيد

کیونکہ تمام انسان ایک خاندان کی طرح ہیں اور اس خاندان کے ہر فرد کا فطری فخر و احترام اور اس کے جملہ حقوق کا تسلیم کیا جانا عالمی آزادی انساف اور امن کی اساس ہے

کیونکہ انسانی حقوق کے حوالے سے پائی جانے والی تو بین آمیز بے حسی کا سببوہ جنگلی نیرمبذب اور وحثیانہ سرًرمیاں ہیں جن کے باعث انسانیت کے ضمیر کو سخت تھیں لگی ہے۔ ایک الی ونیا کی تخلیق کے لیے جہاں انسان عقایہ و افکار کی کھل آزادی سے لطف اندوز ہوشیں کے نیز ہر طرح کے خوف و ہراس اور تعقبات سے نجات کے لیے عام انسان کی عظیم ترین تمناؤں کی صورت میں میاعلان کیا جاتا ہے '

کونکہ بیضروری ہے کہ انسان پند حکومتوں کے ذریعے انسانی حقوق کی حفاظت کونی بنایا جائے تاکہ ناانسانی اورظلم کے خلاف بغاوت میں آخری انتخاب کی صورت میں کسی آدی کوخودساختہ جلاولئی یا پناہ لینے پر مجبور نہ ہونا پڑئے

کیونکد میے بے حدضروری ہے کہ دنیا مجرکی ریاستوں کے مابین دوستانہ نوعیت کے روابط کوتیزی سے فروغ دیا جائے

کیونکہ انجمن اقوام متحدہ کے ممالک کی عوام نے اس اعلان میں شامل انسانی حقوق انسانی ذہانت و وقار اور مردوزن کے مساوی حقوق کے عوالے سے اپنی مثبت تمنا کی تصدیق و توثیق کی ہے نیز ساجی استحکام اور بھر پور آزادی کے ذریعے عظیم سے عظیم تر طرز حیات کی

قابل شاہی نظام کے تحت تمہارے چنے ہوئے قابل ترین لوگ بعدازاں صدریا وزیراعظم کا چناؤ کریں گے وہ تمہاری نمائندگی کرتے ہوئے ان دونوں مناصب کے لیے عوام میں ہے بھی لائق افراد منتب کرنے کا حق رکھتے ہیں اور پارلیمان کے دو فاضل ترین ممبروں کو بھی ہے جہدے سونپ سکتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ یہ ان کی صوابد یداور حالات کے تقاضوں پر شخصر ہوگا۔

پارلیمان کے ممبروں کے انتخاب کے لیے بھی ہمیں ایک درجہ بندی کی ضرورت ہوگی مثلاً قابل شاہی نظام میں پارلیمانی انتخابت میں صرف وہ لوگ ووٹ دے کیں گے جو ایم مثلاً قابل شاہی نظام میں پارلیمانی انتخابت میں صرف وہ لوگ ووٹ دے کیں گے جو ایم ایم از کم بی اے کی ڈگریاں رکھتے ہوں۔ ایمس سال کی عمر کو پہنچ جانے سے ہی تم قابل افراد کے انتخاب میں رائے دینے کے حقدار نہیں ہوجاتے۔ میرے خیال میں تو ایک اکیس سالہ ان پڑھ نو جوان کو زندگی اور زندگی کی الجمنوں کے بارے میں خاک بھی پہنچ نہیں ہوتا لہذا جولوگ پارلیمان کے ممبرول کو ختنب کریں ان کے لیے لازم ہے کہ اعلی تعلیم یافتہ ہوں جیسا کہ میں پہلے کہ چکا ہول۔

عالمگیر حکومت کے قیام سے قبل ہرریاست کو قابل شاہی دور سے گزرنا چاہیے۔
اگر عوام نے ایک بار قابل شاہی کو قبول کرلیہ تو وہ جلد ہی جان جا کیں گے کہ لورے کرہ ارض
پر ایک عالمگیر حکومت قائم کرنے کے نتیجہ میں زندگی واقعتا خوبصورت اور پرلطف ہوجائے گئ
ہر طرف امن اور سکھے چین کا دور دورہ ہوگا' ایسے میں کوئی ترک و دنیا پر آمادہ نہیں ہوگا بلکہ ہر کوئی
زندگی کی راحتوں کو و نیا میں رہتے ہوئے یا نا چاہےگا۔

اب تک جو بھی ہوائے وہ پوٹی اور یکجائی کی انسانی تمنا کے برعس ہوا ہے۔ پوری انسانی تاریخ تخر میں سرگرمیوں اور حادثات و سانحات کے علاوہ اور پچھ بھی نہیں ہے۔

ہمیں یے فوفاک عمل روکنا پڑے گا' تاریخ کا دھارا بدلنا ناگر میر ہو چکا ہے اب میں طے کرنا ہوگا کہ مستقبل کی ساخت و ہیئت کی انسان دشن طاقت کے ہاتھوں تشکیل نہیں پائے گی اور ندہی ہم ایسا مصنوی مستقبل قبول کریں گے اور آج سے عہد بھی کرنا ہوگا کہ آنے والا دور ہم خود تخلیق کریں گے۔ یا در کھو! ہماری دنیا کی نئے انداز میں تخلیق مکنہ طور پر سب سے بڑی تخلیق ہوگئی ہے۔



شق:1

تمام انسان بیدائی طور پرآزاد ہیں۔وہ شخصی احرّام اور حقوق میں مساوی ہیں۔وہ عقل وضمیر کے زیور سے آراستہ ہیں البذا انہیں ایک دوسرے کے لیے بھائی چارے کے جذبے کے تحت معروف عمل ہونا چاہے۔

شق:2

اس اعلان میں طے کردہ تمام حقوق ادر آزادیاں ہر مخف کے لیے ہیں۔ اس حوالے سے درج ذیل یا ای طرح کے دومرے اسباب کی بنا پر کسی کو کسی پر فوقیت نہیں ہوگی:
مثل رنگ نسل جنس زبان نہ ب ساس و غیرسیای نیز ہر طرح کے افکار و

تصورات رياس ياساجي حواله نجى جائداداور جائ بيدائش ياعبده وغيره-

علاوہ ازیں کمی بھی فرد کے ملک یا خطے کے سیاسی یا دستوری انتظام یا بین الاقوامی حیثیت کے حوالے سے کوئی فرق یا امتیاز روانہیں رکھا جائے گا' چیا ہے وہ ملک یا خطہ آزاد ہو طفیلی ہو مقبوضہ ہویا قدرتی حد بندی کا حامل ہو۔

شق:3

ہرانسان کوآ زادی حیات اورانسانی تحفظ کاحق حاصل ہے۔

شق: 4

سی کو بھی بیگاری یا غلامی میں نہیں دھکیلا جا سکتا البذا بیگار اور غلامی کا کاروبار اپنی تمام صورتوں میں ممنوعہ سرگرمی تصور کیا جائے گا۔

شق:5

سی بھی انسان کو بے رحمی یا ظلم کا نشانہ نہیں جایا جا سکتا۔ اور شہ ہی کسی سے غیرانسانی یا توجین آمیز روبیہ افتتیار کیا جا سکتا ہے۔ کسی کو ایسی سزا بھی نہیں دی جا سکتی جو بے رحمی ظلم یا اہانت کے زمرے میں آتی ہو۔

فروغ یذیری کے لیے صم ارادہ ظاہر کیا ہے

کیونکہ مجلس بنرا میں حاضر ممالک نے ازخود ہی بیر حلف اٹھایا ہے کہ وہ انجمن اقوام متحدہ کے ساتھ بھر پور تعاون کرتے ہوئے انسانی حقوق اور بنیادی آزاد بوں کی تقیل اور اس غرض سے عالمی برادری کے باہمی بھائی چارے کے قیام کا ہدف حاصل کرنے کے لیے سرقوژ جتن کریں گئے

کیونکہ فدکورہ بالا حلف کو محج معنوں میں عملی شکل دینے کے لیے ان حقوق اور آزادیوں کی متفقہ عالمی تغییم سب سے زیادہ اہم نکتہ ہے

لیذا مجلی عظی کرہ ارض کے ممالک کی غیر مشروط اور بھر پور جمایت سے ایک متفقہ عالمی پیانے کی صورت میں تمام افراد اور تمام حکومتوں کے ذریعے قابل تھیل انسانی حقوق کا اعلان کرتی ہے آ خرکار: ہر انسان اور سان کا ہر طبقہ اس اعلان کو مسلسل ایک قابل حصول ہدف کی صورت میں اپنی نگاہوں کے سامنے رکھتے ہوئے اس میں درج حقوق اور آ زاد یوں کے لیے انسانی احترام اور بین الفردی ہوابط کی مثبت استواری کے لیے اور تعلیم وترقی کے فروغ کے لیے انتقال جدوجہد کرے گا۔ علاوہ ازیں وہ رکن ممالک کی عوام اور ان کے طفیلی خطوں کی حدود میں مقیم لوگوں سے اس متفقہ عالمی اعلان کو مؤثر انداز میں شلیم کروائے اور پھر اس کا تعیار کرے گا۔

**>> >> >>** 

سے بڑی سزادی جائے گی۔

#### تن 12:

سی بھی شخص کے ذاتی امور گھر ٔ خاندان یا خط و کتابت میں من مائی کے سے انداز میں ویا جائے گا بصورت میں ویا جائے گا۔ نیز نہ ہی اس کے اعزاز اور شہرت کوکوئی شیس پہنچائی جائے گی بصورت دیگر اس قتم کی دخل اندازی یا ارادے کے خلاف قانونی تحفظ کا حصول ہر شخص کا حق ہے۔

#### ثق:13

(1) ہر شخص کو ہر ریاست کی سرحد کے اندر کسی بھی جگہ آ مدورفت اور قیام کا حق حاصل ہے۔

(2) ہر کسی کو اپنے ملک سمیت کسی بھی ملک کو چھوڑنے نیز اپنے وطن واپس جانے کا حق حاصل ہے۔

### ش :14

(1) ہرانسان کے پاس خود کوستائے جانے پر دوسرے ملک سے پناہ طلب کرنے ادراس کا فائدہ اٹھانے کا حق ہے۔

(2) لیکن اس حق کا استعال غیرسیای جرائم یا ایسے معاملات میں نہیں کیا جائے گا جوافیمن اقوام معتدہ کے اصول وضوابط کے برعس ہوں۔

#### الله: 15

(1) ہر مخص کوشہریت پانے کاحق حاصل ہے۔

(2) کسی کوبھی من مانی کرتے ہوئے اس کے حق شہریت سے محروم نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی شہریت کی تبدیلی کی شخصی خواہش کی تکمیل کے عمل میں رکاد ٹیس کھڑی کی جاسکتی ہیں۔

#### ش: 16

(1) بالغ ہو چکے مردوزن کو بغیر کسی ذات ٔ شہریت یا ند ہب کی پابندی کے شادی کرنے اور خاندان تشکیل دینے کا حق حاصل ہے۔

(2) خواہشند جوڑوں کی آزادانہ اور مشکم باہمی رضامندی کے بعد ہی شادی کا سرکاری اندراج کیا جائے گا۔

شق:6

سب كوقانون كى نظرول مين الك السال كى ميثيت ت تعظيم پانے كاحق حاصل ب

### شق:7

قانون کی نظروں میں سب برابر میں اور تمام انسان بغیر کی اختلاف وامنیاز کے قانونی تحفظ اور المداد لینے کے حقدار میں۔اس اعلامیے کی خلاف ورزی تصور کیے جانے والے کسی امتیازیا اشتعال انگیز کارروائی کے خلاف جسی کا فظت حاصل کرنے کے بھی حقدار میں۔

#### شق:8

ہر انسان کو دستوریا قانون کے ذریعے لیے بنیادی حقوق کے خاتمے کی صورت میں مجاز ریائی عدالتوں کے ذریعے مؤثر انصاف کے حصول کاحق حاصل ہے۔

شق:9

مسی بھی انسان کومن مانی کے ہے انداز میں گرفتار محبوس یا جلاوطن نہیں کیا جائے گا۔

#### شق:10

ہرانسان کواس کے حق اور فرض کے تعین کے لیے اور اس کے خلاف عائد فروجرم کے فیط کے فیصل کے فیاف کے مقاضوں کے فیط کے آزاد اور غیر جانبدار عدالت کے روبر و مساوی سطح پر انصاف کے مقاضوں کے میں مطابق اپنے مقدے کی عام ساعت کاحق حاصل ہے۔

#### ش:11

(1) ہراُس انسان کو جس پرکسی قابل سزاجرم کا الزام عائد کیا جائے میت حاصل ہے کہ اسے تب تک بے قصور تصور کیا جائے جب تک اے قانون کے ذریعے مقدے کی کارروائی کی مدوسے مجرم قرار نہ دیا جائے جس میں اُسے اپنے دفاع کے لیے تمام ضروری اقدامات کی ضائت بھی دی گئی ہو۔

(2) کی بھی آ دی کو اُس کے کی بھی عمل یا لغزش کی پاداش ہیں تب تک قابل سزا جرم کا مرتکب نہیں تغیب الاقوامی قانون جرم کا مرتکب نہیں تھہرایا جا سکتا جب تک کدوہ عمل اس دفت کسی ریائتی یا بین الاقوامی قانون کے تحت جرم نہ ہو جب اے کیا گیا تھا۔ نیز نہ ہی اُے جرم کے دفت لاگوسزا سے زیادہ یا جرم

کے ذریعے ہوگا جورائے دہندگی کے مکسال حق کے ذریعے نفیہ رائے شاری یا مکسال رائے دہندگی کی سی اور منظم روایت کی مدوے انجام یا ئیں گے۔

ش:22

سماج کے ایک رکن کی حیثیت ہے ہرکس کو اُس کی شخص تو قیر کو یقی بنانے کے لیے ضروری معاثی معاشرتی اور ثقافتی تن حاصل ہوں گے نیز شخص خوبیوں کے آزادان فروغ کے لیے ہر آدی کو سماجی شخط کا حق حاصل ہے۔ بیرتن اے ریائی کوششوں بین الاقوامی تعاون اور دیگرتمام ذرائع کی بدولت حاصل ہوگا۔

ش:23

(1) ہرانسان کو زندہ رہنے کا آزادانہ طور پر پیشے کے انتخاب کا کام کے لیے منصفانہ طور پر تمام جہتیں کھلی پانے کا اور ہیروزگاری کے خلاف کفالت حاصل کرنے کا حق ہے۔

(2) ہرانسان کو بلاانتیاز ایک جیسے کام کے لیے ایک جیسی تنخواہ لینے کا حق ہا حاصل ہے۔

(3) ہرانسان کو جومحت کرتا ہے منصفانہ طور پر کھمل معاوضہ پانے کا حق ہے تا کہ وہ اپنی اور اپنے خاندان کی زندگی ہے انسانی عظمت و تو قیر کے ساتھ باعزت انداز میں لطف اندوز ہوسکے۔اگر ضرورت ہوتو اس کے ہائی تحفظ کے لیے دیگر متعلقہ اقد امات بھی کے جا گیں۔

ہوسکے۔اگر ضرورت ہوتو اس کے ہائی تحفظ کے لیے دیگر متعلقہ اقد امات بھی کے جا گیں۔

(4) ہر انسان کو بیر حق حاصل ہے کہ وہ اپنے حقوق کی حفاظت کے لیے مزدود

شق:24

مر مخص کو آزام کرنے اور تفریکی سرگرمیوں میں حصہ لینے کا حق حاصل ہے اس میں اوقات کارے مقررہ گھنٹوں کی حداور مخصوص دورانے گزرنے کے بعد چھٹی کا حق بھی شامل ہے۔

تنظیمیں بنانے یا این نظیموں میں شمولیت اختیار کرے۔

ش:25

(1) ہرایک انسان کواس کی اپنی اور اس کے خاندان کی صحت و تندری اور قلاح و بہود کے لیے ایک باسہولت زندگی کا مطلوبہ معیار پانے کا حق حاصل ہے۔ اس میں غذا کہ مجبورات کی مطلوبہ معیار پانے کا حق حاصل ہے۔ اس میں غذا کہ مجبورات کے علاوہ دیگر بہت کی سائی خدمات کی فراہمی مجمی شامل ہے۔ نیز ہر کی کو بیروزگاری بیاری معذوری بیوگی بڑھا ہے اور اس طرح کی اُن دیگر صورتوں

(3) خاندان ساج کی قدرتی میادی اور غیر منتشر اکائی ہے اور اسے ساتی یا حکومتی اللہ کے حصول کاحق حاصل ہے۔

شق: 17

(1) ہرانیان کو اکیلے اور کسی کی شراکت کے ساتھ جائیدادر کھنے کا حق حاصل ہے۔ (2) کسی کو بھی اس کی جائیداد ہے جرا محروم نہیں کیا جائے گا۔

شق:18

جرانسان کے پاس افکار ونظریات منمیر اور ند جب کی آزادی کا حق ہے ای حق میں اپنا فد جب یا خات ہے ای حق میں اپنا فد جب یا عقیدہ بدلنے کی آزادی بھی شامل ہے۔ نیز ہر کس کو یہ حق بھی حاصل ہے کہ وہ تنہا یا دیگر افراد کی معیت میں اُ اُجہّا یا محفل میں مشتر کہ یا نجی طور پر اپنے فد جب یا اعتقادات و تعلیمات کو ظاہر کرئے اُن پر کار بندر ہے اور فد ہی عبادات و معمولات کی پایندی کرے۔

شق:19

مرانیان کواظہاررائے کی آزادی کا حق حاصل ہے۔ اس حق کے تحت بر شخص کوئی مجمع عقیدہ یا نظریہ اپنا سکتا ہے نیز سر صدول کے کئی بھی عقیدہ یا نظریہ اپنا سکتا ہے نیز سر صدول کے کئی بھی اختلاف و اتمیاز کے بغیر ہر کوئی ہم طرح کے ذرائع ابلاغ کے ذریعے اطلاعات و آراء تلاش کرسکتا ہے حاصل کرسکتا ہے اور اس طرح فراہم بھی کرسکتا ہے۔

شق: 20

(1) ہرانسان کو پرامن مجالس کے قیام وانعقاد اور دوسرے انسانوں سے میل جول کاخل حاصل ہے۔

(2) نمى كوجى كى تنظيم كاركن بنے ير مجورنبيں كيا جاسكے گا۔

ىق:21

(1) بر مخض کو اپ ملک کی حکومت میں براہ راست اور آزادانہ طور سے منتخب فیائندگان کے ذریعے حصہ لینے کا حق حاصل ہے۔

(2) ہر شخص کو اس کے ملک میں عوالی خدمات کیسال طور پر حاصل ہوں گی۔عوامی رائے کا اظہار طے شدہ وقت اور دافلی انتخابات

(2) ہرانسان کو اپنے حقوق اور آزادیوں کا استعال صرف انہی حد بندیوں کے اعراف اللہ عدم بندیوں کے اعراف اعدر ہندیوں کے اعراف اعدر ہندیوں کے اعراف اعدر ہندیوں کے اعراف اور احترام کولیٹنی بنانے اور جمہوری ساج کی نیک نامی عالمی امن اور دنیا کی فلاح و بمبود اور ترق کی ضرورتوں کی شخیل کے لیے مقرر کی گئی ہیں۔



ے جوانسانی قابوے باہر ہیں تحفظ عاصل کرنے کا حق بھی عاصل ہے۔

(2) زچدو بچرخصوصی د کیر بھال اور امداد کے حقدار ہیں۔ تمام نیج جانے وہ شادی شدہ مال باپ کی اولاد ہول یا غیرشادی شدہ جوڑوں سے پیدا ہوئے ہول کیسال ساجی کافقت کے حقدار ہیں۔

### شق: 26

(1) ہرانسان کو تعلیم حاصل کرنے کاحق ہے۔ کم از کم ابتدائی تعلیم مفت دی جائے گی۔ ابتدائی تعلیم مفت دی جائے گی۔ ابتدائی تعلیم ہرکسی کے لیے لازی قرار دی جاتی ہے۔ تیکنکی اور اقتضادی علوم کی پڑھائی کا سب کے لیے یکسال اہتمام ہوگا اور اعلی تعلیم کے مواقع لیافت اہلیت اور ذہائت کی بنیاد پر سب کے لیے یکسال طور پرموجود ہول گے۔

(2) تعلیم انسان کی شخصیت کی جمر پور بھیل انسانی حقوق کی پاسداری اور بنیادی آزاد یوں کے لیے احترام کو پہنتہ کرنے کی جہات میں دی جائے گی۔ نیز تعلیم تمام ممالک منطوں یا فدا جب کے مابین افہام وتفہیم برداشت رواداری اور دوستانہ تعلقات کوفروغ دے گی اور ساتھ ہی دنیا ہیں قیام امن کے لیے انجمن اقوام متحدہ کی کوششوں کو آ کے بڑھائے گی۔

(3) مال باب كواية بجول كے ليے بردهائى كى نوعيت طے كرنے كاحق حاصل موگا۔

## ش: 27

ہراکی آ دمی کو اجھا کی معاشرتی زندگی میں آزاداندطور پر حصہ لینے کا جملہ فنون سے لطف اندوز ہونے کا اور علمی و سائنسی پیش رفت اور اس کے شمرات میں شریک ہوئے کا حق حاصل ہے۔

### ش: 28

جرانسان کو ایک الی ساجی اور بین الاقوامی فضایا ماحول پانے کاحق حاصل ہے جس میں اس اعلامیے میں درج حقوق اور آزادیاں اسے بطریق احسن لی سیس۔

#### ش: 29

(1) ہرایک انسان کے 'اجتماع' یا معاشرے کے لیے پکھ فرائض ہیں جن کی انجام وہی ہے اس کی شخصیت کی بھر پورنشو ونما ممکن ہوتی ہے۔

# ضميمه: 2

# اوشو كالمخضر زندگى نامه 1

پيدائش اور تجين:

24\_ع عك رود لا مور

عقیدت مندول کے طلع میں وہ'' بھگوان شری رجینش' کہلاتا ہے گھولوگ آسے
''اوشو' کے نام سے یاد کرتے ہیں جبکہ باقی و نیا گرو رجینش یا صرف رجینش کہنے پر اکتفا کرتی
ہے۔ لاکھوں لوگوں کو عجیب وغریب نیم روحانی تصورات میں امیر کردینے والا میخف مدھیہ
پردیش (بھارت) کی ایک جھوٹی کی بستی چھواڑا میں 11 دعمبر 1931ء کو پیدا ہوا۔ بھی تو یہ
ہے کہ اپنی جانے ولادت کو وہ بھی فراموش نہ کرسکا اور پھواڑا کی نشی می بستی ہمیشہ اس کے
ول میں آ بادرہی۔ وہ کہتا ہے:

جھے وہ بہتی یاد ہے جہاں میں پیدا ہوا تھا۔ ہتی نے اس بسی کو کیوں ہتی کی اس کی و صاحت نہیں کی جا تھی ہے۔ یہ و یہ جہاں میں پیدا ہوا تھا۔ ہونا جا ہے تھا۔ وہ بہتی خوبصورت تھی۔ میں نے کانی سفرو سیاحت کی ہے لیکن میں و یک خوبصورتی کہیں نہیں یا سکا۔ کوئی انسان کھی ایک می چیز نہیں یا تا ہے۔ چیز ہیں آتی جی اور چیلی جاتی ہولی بیل لیکن یہ بھی ایک می نہیں ہوتی ہیں۔ میں اس خاموش چھوئی می بستی کو دکھے مکتا ہوں۔ ایک تالاب کے گرد چند ایک جمھونیڑ نے اور چند ایک لیے اس کے گرد چند ایک میس تھا۔ یہ بات بڑی اہمیت رکھتی ہے کیونکہ میں لگ بھگ نو ساں تک نیرتعلیم یافتہ ہی رہا اور وہ انتہائی تشکیلی برس تھے۔ اس کے بعد جائے تم کوشش بھی کرلوتم تعلیم یافتہ نہیں ہوسکتے۔ یس ایک اعتبار سے میں اب بھی غیرتعلیم یافتہ ہی ہول گوکہ میں نے گی ڈگر یاں حاصل کی ہوئی ہیں ایک اعتبار سے میں اب بھی غیرتعلیم یافتہ ہی ہول گوکہ میں نے گی ڈگر یاں حاصل کی ہوئی ہیں اس ایک اعتبار سے میں اب بھی غیرتعلیم یافتہ ہی ہول گوکہ میں نے گی ڈگر یاں حاصل کی ہوئی ہیں اس اور صرف کوئی ڈگری ہی نہیں بلکہ ایک فرسٹ کلاس ڈگری۔ کوئی بھی احتی ایس ورصانی گمراہ صونی کی آپ ہیں ہیں مطالعہ فرما ئیں۔ ترجمہ: مجمد احسن بٹ۔مطبوعہ نگارشات کا حصول مقصود ہوتو ''ایک روحانی گمراہ صونی کی آپ ہیں ہیں' مطالعہ فرما ئیں۔ ترجمہ: مجمد احسن بٹ۔مطبوعہ نگارشات' کی روحانی گمراہ صونی کی آپ ہیں' مطالعہ فرما ئیں۔ ترجمہ: مجمد احسن بٹ۔مطبوعہ نگارشات' کی روحانی گمراہ صونی کی آپ ہیں' مطالعہ فرما ئیں۔ ترجمہ: مجمد احسن بٹ۔مطبوعہ نگارشات' کی روحانی گمراہ صونی کی آپ ہیں' مطالعہ فرما ئیں۔ ترجمہ: مجمد احسن بٹ۔مطبوعہ نگارشات' کی مطبوعہ نگارشات کی مطبوعہ نگارشات کی مطبوعہ نگارشات کی میں کی مطبوعہ نگارشات کی مطبوعہ نگارشات کی مطبوعہ نگارشات کی میں کی مطبوعہ نگارشات کی مطبوعہ نگارشات کی مطبوعہ نگارشات کی میں کی میں کی مطبوعہ نگارشات کی مطبوعہ نگارشات کی میں کی مطبوعہ نگارشات کی مطبوعہ نگارشات کی مطبوعہ نگارشات کی مطبوعہ نگارشات کی میں کی میں کی مطبوعہ نگر کی مطبوعہ نگر کی مطبوعہ نگارشات

میں نے کہا: ' نہیں' میں ایسانہیں جاہتا تاہم آپ سبک دوش (ریٹائر) ہو کتے ہیں۔ آپ کے چھوٹے بھائی ہیں' جو دکان میں ویجی لیتے ہیں' بلکہ بہت زیادہ ویجی لیتے ہیں۔ آپ کے چھوٹے بھائی ہیں' جو دکان میں آپ دکان جھی کو خددے دیں۔ میں نے انہیں ہیں اور نہیں کہ جو نے دوہ مت ہوؤ' میں کی سے مقابلہ نہیں کررہا ہوں'۔ بید دکان اپنے چھوٹے بھائیوں کو دے دیجے۔''

لیکن ہندوستان میں روایت سے ہے کہ سب سے بڑا بیٹا ہی ہر شے کا وارث ہوتا ہے میراباپ اپنے باپ کا سب سے بڑا بیٹا تھا اسے ہرشے وراثت میں ملی۔ جو پھواس کے پاس تھا اب اس کی دیکھ بھال میرے ذھے تھی۔ فطری طور پروہ فکر مند تھا ' مگر ادھر کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ ایک جیاں خاندان سے تعلق رکھتا تھا جس کے لگ بجگ بجی افراد جینی عقائم پر تختی ہے کاربند تھے۔ یوں آ تکھیں کھولتے ہی اسے ایک کڑو غذہی ماحول کا سامنا تھا۔ ان ونوں کو یا وکرتے ہوئے بعدازاں اوشونے بتایا:

جین مت و نیا کا سب سے زیادہ تارک الدنیا دھرم ہے یا دوسر کفظوں میں سب سے زیادہ مساکیت بیند اور ساویت بیند۔ جین درویش اپنے اوپر اتنا تشدد کرتے ہیں کہ انسان حرت ہے کہتا ہے کہ کیا بیلوگ پاگل ہیں۔ وہ پاگل ہیں ہوتے ہیں۔ وہ تو بیل کی بات ہیں کہ انسان حرت ہیں ادر جین درویشوں کے ہیروکار سب بیوپاری ہوتے ہیں۔ حرائی کی بات ہیں ہے کہ ساری جین برادری ہو پار یوں پر مشمل ہے ۔۔۔۔۔۔لیکن حقیقت میں جرائی کی بات ہیں ہے اس کی وجہ بیہ ہے کہ دھرم بذات خود بنیادی طور پر دوسری دنیا میں منافع ہے تحرکی پاتا ہیں ہو ہے۔ جین خود پر اس لیے تشدد کرتا ہے تا کہ جو کچھ وہ اس دنیا میں نہیں پاسکتا ہے اسے دوسری دنیا میں منافع ہے تحرکی بات بیل نائی کے گھر بلائے گئے جین ذرویش کو و یکھا۔ میں بنی نہیں روک سرکا تھا۔ میرے نانا نے جھے کہا: ''خاموش رہو! میں جات ہوں تم شرارتی ہو۔ اگر تم پڑ وسیوں کے لیے در وسر ہوتو میں نانی کے گھر بلائے گئے جین ذرویش کو و یکھا۔ میں بنی نہیں روک سرکا تھا۔ میرے نانا نے جھے تھی کہا: ''خاموش رہو! میں جات ہوں تک ہی تو میں تہیں مواف تم نہیں کروں گا۔ وہ میرا آتا تا ہے اس نے مجھے دھرم کے داخلی اسرار سے واقف کروایا ہے۔' شہیں کروں گا۔ وہ میرا آتا تا ہے اس نے مجھے دھرم کے داخلی اسرار سے واقف کروایا ہے۔' میں نہیں کہان میں نے کہا: '' مجھے داخلی اسرار سے کوئی سروکار نہیں ہے' مجھے تو خار جی اسرار سے درخلی سروکار نہیں ہے' مجھے تو خار جی اسرار سے درخلی سروکار نہیں ہے' کیا وہ جانگیہ بھی نہیں بائیں درگیں ہے۔ کہا وہ جانگیہ بھی نہیں بائیں

میرا نانا بھی منے لگا۔ وہ بولا: ''تم نہیں بھیتے۔'' میں نے کہا:'' ٹھیک ہے میں خود ای سے بوچھلوں گا۔'' کرسکتا ہے ہرسال بہت ہے اصحق ایسا کرتے ہیں حالانکہ اس کی کوئی اہمیت ہمیں رہی ہے۔
جو چیز اہمیت رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ اپنے ابتدائی برسوں بیں بین غیرتعلیم یافتہ ہی رہا۔ وہاں
کوئی سکول نہیں تھا کوئی سرک کوئی ریلوے کوئی ڈاک خانہ نہیں تھا۔ کیسی نعمت ہے! وہ
بستی اپنی جگہ ایک و نیا تھی۔ حتی کہ اس بستی ہے دور بیتے ایام بیس بھی بین اس ونیا بیس رہا
ہوں غیرتعلیم یافتہ اور بین لاکھوں لوگوں سے طا ہوں لیکن اُس بستی کے لوگ ہرکسی سے زیادہ
محصوم بینے اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ بہت ابتدائی تھے۔ وہ ونیا کی کسی شے کے بارے میں نہیں
جانتے تھے۔ حتی کہ ایک اخبار بھی بھی اس بستی بین نہیں آیا تھا ۔۔۔۔۔کسی نعمت تھی!

اگرچہ اوشو کا باپ کیڑے کا ایک عام تاجر تھا لیکن اس کی دکان خوب چلتی تھی لہذا روپے چیے کی کوئی کی نہ تھی۔ باپ کا خیال تھا کہ بڑا بیٹا ہونے کی حیثیت سے اوشو اس کا کاروباری جانشین ہے گا مگر باپ اور دکان سے اُسے خت چڑتھی۔ وہ خود کہتا ہے:

میرے باپ کی دکان اس گھر کے سامنے تھی جہاں خاندان رہا کرتا تھا۔ ہندوستان میں ایسا ہی ہوتا ہے: گھر اور دکان ساتھ ساتھ ہوتے ہیں سوآ سائی سے انتظام ہوسکتا ہے۔ میں اپنے باپ کی دکان کے قریب سے آئکھیں بند کر کے گزرا کرتا تھا۔

ال نے جھے کہا: 'نیہ انوکی بات ہے۔ جب بھی تم دکان سے گزر کر جاتے ہویا گرسے جاتے ہو' \_ وہ فاصلہ صرف بارہ گز کا تھا \_ ''تم بمیشہ اپنی آ تکھیں بندر کھتے ہو۔ تم کس رسم برعمل کرتے ہو؟''

میں نے کہا: 'مِیں تو یس اس لیے اپیا کرتا ہوں تا کہ آپ کی دکان مجھے تباہ نہ کردے جبیمااس نے آپ کو تباہ کر دیا ہے۔ میں تو اس کو دیکھنا بھی نہیں چاہتا ہوں' میں مطلق طور پر دلچیں نہیں رکھتا ہوں' کوئی دلچیں نہیں ہے بچھ' اور وہ اس شہر کی سب سے زیادہ خوبصورت کپڑے کی دکا نوں میں سے ایک تھی ہو ہاں بہترین کپڑا دستیاب ہوتا تھا۔ لیکن میں نے بھی اس طرف نہیں دیکھا' میں تو بس مسلم میں بند کرتا اور یاس سے گزر جاتا تھا۔

اس نے کہا:''دلیکن آئی کھیں کھولے رکھنے میں تمہارا کوئی نقصان نمیں ہے۔'' '' میں نے کہا:''انسان کھی نہیں جانتا ہے۔ انسان کو ورغلایا جا سکتا ہے۔ میں کمی شے ہے جمعی ورغلایا جاتا نہیں جا بتا ہوں۔''

نیں اس کا سب سے بڑا بیٹا تھا' فطری طور پر وہ چاہتا تھا کہ بیں اس کی مدد کروں۔ وہ چاہتا تھا' کہ تعلیم کے بعد نیس آؤں اور دکان کا کام کاج سنجال لوں۔ اس نے خوب انظام کیا تھا' دکان رفتہ رفتہ ایک' بڑی دکان' بن گئی تھی۔ اس نے کہا:''اس کی دیکھ بھال کون کرےگا؟ بیں بوڑھا ہو جاؤں گا' کیا تم چاہتے ہوکہ بیں ہمیشہ ہمیشہ بہاں رہوں؟''

ہے ایک کونذرآتش کررہا ہوں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ میرے لئے وہ "مونالیزا" سے زیادہ قیمین تھی وہ میرے لئے قلوبطرہ سے زیادہ خوبصورت تھی۔ یہ کوئی لفاظی نہیں ہے۔ میری نگاہ میں وہ سب جوخوبصورت بے اس کے وسلے سے آتا ہے۔ اس نے ہر برطریقے سے جھے ویا ہونے میں مدد دی جبیا کہ میں ہول۔

اور نانامحض ایک نانا بی نہیں تھا۔ میرے لیے بیدواضح کرنا ایک وشوار امر ہے کدوہ ميرے لئے كيا تھا۔ وہ مجھے راجا كها كرتا تھا۔ راجا كا مطلب ہوتا بي إوشاه " اوران سات برسوں میں اس نے مجھے کی بادشاہ ہی کی طرح رکھا۔ میری سالگرہ کے دن وہ ایک قری قصے ہے ماتھی لا ما کرتا تھا .....ان دنوں ہندوستان میں ہاتھیوں کو یا تو یادشاہ رکھا کر ثے تھے اس کی وجہ سے کہ سے بہت مہنگا ہوتا ہے انظام خوراک اور وہ خدمت جو ماتھی کو مطلوب ہوتی ہے یا پندت رکھا کرتے تھے۔ دو ہی تتم کے لوگ انہیں رکھا کرتے تھے۔ ینزت اس لئے ہاتھی رکھا کرتے تھے کیونکہ ان کے بہت زیادہ پیروکار ہوتے تھے۔ جیسے بیروکار پنڈت کی و کھے رکھے کرتے تھے ویے ہی ہاتھی کی بھی و کھے بھال کرتے تھے۔ نزدیک ہی ایک پنڈت ہاتھی رکھتا تھا سومیری سامگرہ کے دن میرا نانا مجھے ہاتھی پر دوتھیلوں کے ساتھ بھاتا تھا اُ اِتھی کے دونوں پہلوؤں میں جاندی کے سکول سے بھرے یہ تھلے لکتے ہوتے تھے۔ میرے بچین کے ایام میں ہندوستان میں کرلی نوٹ رائج نہیں ہوتے تھے جاندی ہنوز رویے کی جگداستعمال ہوا کرتی تھی۔میرا نانا جاندی کے سکول سے بھرے ہوئے دو تھیلے باتھی کے دونوں پہلوؤں میں نکا دیا کرتا تھا۔ میں ساری بستی کا چکر لگا تا تھا اور سکے لٹا تا جہ تا تفا\_اس طرح وه سالگره منایا كرتا تفا\_جب مي رواند بوتا تووه اي بيل گاژي مين مزيد سك ليے ميرے يکھے يکھے چا اور مجھے كہنا جانا!" كنجى مت كرنا ميرے ياس بہت سك ہیں۔ جتنے زیادہ میرے پاس ہیں تم اس سے زیادہ اٹ نہیں کتے ہو۔ چلولٹانا شروع کر دو!'' وہ ہر ممکنہ طور پر اس بات کا بندوبست کرتا کہ میں خودکوکسی شاہی خاندان کا

فروتصور کروں میں کی اعتبار سے خوش قسمت ہوں لیکن میں اینے نانا نانی کے حوالے ہے سب ہے زیادہ خوش قسمت ہول۔

رجینش نے اپنی عمر کے ابتدائی سات سال ٹاٹا ٹائی کے ہاں بی گزارے۔ یہاں وہ جوچا ہتا سوكرتا كوئى روكے لوكے يا ہاتھ كرنے والا ندتھا۔ وہ كہتا ہے كہ تھيالى عزيز سيائى كى تلاش میں میرا بہت بڑا سبارا ہے رہے اور میرے ذوقِ جبتی کو کھارنے میں اُن کا کردار بہت اہم ہے۔اوشوانے بھین کے إن برسول يردونى ڈالتے ہوئے كہتا ہے: میرے ذہن میں اپنے بجین کے اولین برسوں میں اپنے ہاب ۔ ک

جین وروایش کے درش کے لیے سارے بہتی والے اکشے ہو گئے تھے۔ نام نہاد وعظ کے دوران میں میں کو ا ہو گیا۔ یہ جالیس یا کھے برس زیادہ پہلے کی بات ہے اوراس ، وقت سے میں مسلسل ان احقول کے ساتھ الر رہا ہوں۔اس روز ایک ایک جنگ کا آغاز ہوا جو صرف اس وقت ختم ہو گی جب میں زندہ نہیں ہول گا شاید اس وقت بھی ختم نہ ہو یا ہوسکتا ہے میر بےلوگ اسے حاری رھیں۔

اوشوایے نانا اور نانی ہے بے حد محبت کرتا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ میرے نانانے مجھے اپنی محبت اور مکمل آزادی دی جواس کا بہت بڑا احسان ہے جبکہ اپنی نانی کو وہ ایک عظیم اور تا قابل فراموش عورت قرار دیتا ہے۔ان دونوں بزرگوں کا ذکر کرتے ہوئے وہ کہتا ہے:

وه عورت جيرت ناك مدتك طاقت كي حامل قوت مين دهل على تقى ـ الع محض گریلومورت بی نہیں رہنا جا ہے تھا۔اے اس چھوٹی کی ستی میں جینانہیں جا ہے تھا۔ساری دنیا کواس سے واقف ہون چ ہے تھ۔شاید میں ای کا وسیلہ ہوں یا شاید وہ مجھ میں طول کر گئ ہے۔اس نے بچھ سے اتن محبت کی کہ میں نے اپنی حقیقی مال کو بھی حقیقی مال نہیں سمجھا تھا۔ میں نے ہیشداین نانی کو ہی این حقیق مال سمجھا تھا۔

جب بھی مجھے کس شے کا اعتراف کرنا ہوتا تھا' کس مخص کے ساتھ میں کوئی غلط حرکت کر پیٹا ہوتا تھا تو میں کی اور کے سامنے نہیں صرف اس کے سامنے اعتراف کرتا تھا۔ وہ میرا بجروسے تھی۔ میں ہر شے کے لئے اس پر مجروسہ کرسکنا تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ جھے ایک شے كا ادراك مواتھا اور وہ يد كھى كدوہ بجھنے كى الميت ركھتى تھى۔

س نے اپن نانی سے زیادہ خوبصورت عورت ہمی نہیں دیکھی۔ میں خود محی اس ے محبت کرتا تھا اور ساری زندگی اس سے محبت کرتا رہا ہوں۔ جب ای (80) برس کی عمر میں وہ فوت ہوئی تو میں فوراً گھر کو دوڑا اور دیکھ کہ وہ لیٹی ہوئی ہے مری ہوئی۔ وہ سب بس میرا می انظار کررے مے کیونکداس نے انہیں کہددیا تھ کداس کی اڑھی اس وقت تک نہیں اٹھائی جائے جب تک میں پنج نہیں جاتا۔ اس نے براصرار کہا تھا کہ میں بی اس کی ارتقی کوآگ دکھاؤں سووہ میرا انظار کر رہے تھے۔ میں اندر گیا' اس کے چبرے سے کفن سرکایا .....اور وہ اس ودت بھی خوبصورت تھی! حقیقت میں وہ پہلے ہے بھی زیادہ خوبصورت لگ ربی تھی کیونکہ سے خاموث تھا' حتی کہ اس کی سانسوں کی ہلچل' زندگی کی ہلچل وہاں نہیں تھی۔ وہ صرف ایک

اس کی ارتقی کوآ گ دکھانا میری زندگی کا سب سے زیادہ مشکل کام تھا۔ بدایے بی تھا گوہا میں لیونارڈ و ہا ونسدے وان گوگ کی سب سے زیادہ خوبصورت تصویروں (پینٹنگز) میں میں اس بوڑھے آ دئ اپنے نانا کی اُس پریشانی کو بجھ سکتا ہوں جو میری غلطی سے پیدا ہوئی تھی۔ سارا دن وہ اپنی گدی میں بیٹھا ہوتا 'جیسا کہ امیر آ دی کی نشست کو ہندوستان میں کہتے ہیں اپنے گا کہوں کی کم اور شکوہ شکایت کرنے والوں کی زیادہ سنتا! لیکن وہ انہیں کہا کرتا تھا: ''میں اس کے کیے ہوئے ہر نقصان کا ہرجانہ بھرنے کو تیار ہوں کیکن یا در کھو میں اس سر انہیں دوں گا۔''

اس کا تحل بہت زیادہ تھا میرے ساتھ ایک شرارتی بچے کے ساتھ ..... جی کہ بین اس کھی اسے برداشت نہیں کرسکتا تھا۔ اگر اس بچے جیسا کوئی بچے کئی برسوں کے لیے بجھے دیا گیا ہوتا ..... تو رام بھلی! حتیٰ کہ چند منٹ کے لیے ہی سہی میں تو ایسے بچے کو ہمیشہ کے لیے دواوازے سے باہر دھیل دیتا۔ شایدان برسوں نے میرے نانا کے لیے ہجر نے کا کام انجام دیا ہو جس کا صلہ وہ تحل تھا۔ وہ زیادہ سے زیادہ خاموش ہوتا گیا۔ میں نے ہر روز خاموشی کو بروضتے ہوئے دیکھا۔ بھی بھی ہیں۔ آپ کو اتنا بروضت ہوئے دیکھا۔ بھی بھی ہیں۔ آپ کو اتنا میرواشت کرنے کی ضرورت آبیں ہے۔ "اور کیا تم اس پر یقین کرسکتے ہو وہ جی اٹھتا تھا! اُس کی آ تھوں میں آنو آ جاتے تھے اور وہ کہتا: ''جہیں سز ادوں؟ میں تو ایسا نہیں کرسکتا۔ میں کی آ تھوں میں آنو ایسا نہیں کرسکتا۔ میں اسے آپ کو تو میرادے سکتا ہوں لیکن جمہیں نہیں۔ "

## آبائي تصبي مين والسي:

ناٹاکی وفات کے بعد وہ نائی سمیت اپنے آبائی تصبے گاڈروارا چلا آیا۔ جہاں تک نائی کا تعلق ہے تو اُس نے 1970ء میں اپنی وفات نے آبل خود کو اوشوکی شاگر دینا لیا تھا۔ وہ اپنی زندگی کی آخری سانس تک لاڈ لے نواے کی بمررد اور دوست رہی۔ ناٹا اور نائی کی وفات کو جنیش نے تو بہت محسوں کیا لیکن اس کے والد نے شایر سکھ کا سانس لیا ہو کیونکہ پھولی اوشو: وہ سات برس سسوہ جمعے بار بار یاد دلاتا تھا' ''دہ ہماری بنیادی غلطی تھی۔ وہی وقت تھا کہ ہم تمہیں کچھ قابلِ قدر بنانے کا انظام کر سکتے تھے لیکن تمہارے ناٹا اور نائی' ان وو

ساتھ کی تعلق کی کوئی یاد نہیں ہے کیونکہ میں نے اپنی زندگی کے بالکل شروع کے ہرس دو بوڈھوں کے ہمراہ بسر کے ہیں۔ اپ ٹانا اور اس کے بوڑھے نوکر کے ساتھ جو واقعتا ایک خوبھورت انسان تھا اور اپنی بوڑھی ٹائی کے ساتھ۔ میں مطلق طور پڑ بتہا تھا۔ وہ بوڑھ میر سے رفیق نہیں تھا اس کی میر سے رفیق نہیں تھا اس کی میر سے رفیق نہیں تھا اس کی میر سے دان ہیرا کوئی دوست نہیں تھا اس کی مجہ سے کہ اس چھوٹی میں میرا فائدان سب سے زیادہ امیر تھا اور وہ بستی اتن چھوٹی مجہ سے کہ اس چھوٹی کے بیوں سے قبلے ملنے کی اجازت نہیں تھے ۔۔۔۔۔۔۔۔ وہ بیچ گندے ہوتے تھے اور قریب قبریب فقیر۔ پس وہاں دوست بنانے کی کوئی صورت نہیں تھی۔ اس بات نے بہت گہرا اٹر مرتب کیا۔ اپنی ساری زندگی میں میں کی گوئی صورت نہیں تھی۔ اس بات نے بہت گہرا اٹر مرتب کیا۔ اپنی ساری زندگی میں میں کی شخص کو دوست کے طور پر نہیں جانتا ہوں۔ ہاں شناما بہت ہیں۔

میں ان اولین برسول میں اس قدر تنہا تھا کہ میں اس سے لطف اندوز ہونے لگا ..... اور وہ مج چ کے ایک خوشی من موا تھا کطف تھا۔ پس وہ میرے لیے کوئی لعنت نہیں تھی وہ تو رحمت ثابت ہوئی۔ میں نے اس سے مخطوط ہونا شروع کردیا اور مجھے خود اطمینانی کا احساس ہونے لگا میراکسی شخص پر انحصار جونہیں تھا۔

اور میرے نانا نانی ایک بات سے بہت اچھی طرح آگاہ ہوگئے تھے کہ میں اپنی اپنی سے لطف اندوز ہوتا ہوں۔ انہوں نے دیکھا کہ میں بستی جاکر کسی سے ملنے کی خواہش نہیں رکھتا یا کسی سے بات کرنے کی آرزونہیں کرتا۔ یہاں تک کہ وہ مجھ سے گفتگو کی توقع کرتے جبکہ میں صرف بال اور نہیں میں ان کی باتوں کا جواب دیا کرتا تھا۔ میں کسی سے بات کرنے میں دیجی نہیں رکھتا تھا۔ وہ ایک بات سے آگاہ ہوگئے تھے کہ میں اپنی تنہائی سے لطف اندوز ہوتا ہول اور انہوں نے اینا مقدس فرض بنالیا تھا کہ وہ مجھے پریشان نہیں کریں گے۔

اپنے ابتدائی برسول میں میں اپنی نانی بی کواپی ماں بھتا تھا۔ بیدوہ برل ہوتے ہیں جب کوئی پروان جڑھتا تھا۔ بیدوہ برک ہوتے ہیں جب کوئی پروان جڑھتا ہے۔ میری ماں اس کے بعد آئی تھی میں پہلے بی پروان جڑھ چکا تھا پہلے بی ہے ایک خاص سانچ میں ذعل چکا تھا۔ اور میری نانی نے میری ہے انتہا مدد کی تھی۔ میرا نانا جھ سے محبت کرتا تھا کیکن اس نے میری زیادہ مدد نہیں کی تھی۔ وہ بہت محبت کرنے والا تھا لیکن مددگار بنے کے لئے سہارا بنے کے لیے پھرزیادہ کی ضرورت ہوتی ہے ۔۔۔۔۔ایک خاص نوع کی مضبوطی کی۔ وہ میری نانی سے خونز دہ بھی تھا۔ ایک انتبار سے وہ ایک زن مرید شوہر تھا تو میں خار سکن ہوتے ہیں موید تھی ہوتے ہیں موید تھی ہے۔

روحاني استغراق كا آغاز:

محض چودہ سال کی حمر میں اُسے پہلی بارسچائیوں کے خزانے کی ایک جھلک دکھائی دی۔ یہ وہی دن تھے جب وہ موت کے انظار کے سات روزہ تجربے سے گزرر ہا تھا۔ اس تجربے کا قصہ بھی خوداً می کی زبانی سنیے:

میرا نانا مجھے بتایا کرتا تھا کہ جب میں پیدا ہوا تھا تو اس نے اس زمانے کے مشہور ترین نجومیوں میں سے ایک سے زائچہ بنوایا تھا۔ نجوی نے میرا زائچہ بناتا تھا لیکن اس نے اسے پڑھا اور بولا: ''اگر یہ بچہ سات برس کی عمر سے زیادہ ذمذہ رہا تو پھر میں اس کا زائچہ بناوَں گا۔ یہ نامکن لگت ہے کہ یہ سات برس کی عمر سے زیادہ بی سکتا ہو سواگر بچہ مرجائے گا تو زائچہ بنانے کا کیا فائدہ نیوتو بیکاررہے گا۔ اور یہ میری عادت رہی ہے کہ جب تک جھے یقین نہ ہوکہ زائچہ فائدہ مند ہوگا میں اسے بھی نہیں بناتا ہول۔''

وہ اس سے بہلے ہی مرگیا مواس کے بیٹے نے زائچہ تیار کیا۔ لیکن وہ بھی الجھ کررہ اللہ کیا کہنے لگا۔ 'نیہ قریباً بھی امر ہے کہ یہ پچہ اکیس برس کی عمر میں مرجائے گا۔ ہر ساتویں سال اسے موت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ 'سومیرے والدین میرا خاندان میری موت کے حوالے سے ہمیشہ فکر مند رہتا تھ۔ جب بھی میں سات سالہ دائر سے کے افتقام پر پنچہا وہ خوف ذوہ ہو جاتے اوروہ درست تھے۔ سات برس کی عمر میں تو میں زندہ فیج رہا لیکن جھے موت کا ایک گہرا تجربہ ہوا۔ میری اپنی موت کا نامی کموت کا۔ اور میری اس کے ساتھ اس کے ساتھ اس کی موت میری موت کا گئی۔ اس کے ساتھ اس کے ساتھ اس کی موت میری موت کی گئی۔

ا ہے بچگا نہ انداز میں میں نے اس کی موت کی نقل کی۔ میں نے تین دنوں تک نہ پھھ کھایا اور نہ کچھ بیا' اس کی وجہ یہ تھی کہ جھے محسول ہوتا تھا کہ اگر میں نے ایسا کیا تو یہ بے وفائی ہوگی۔ وہ میرا جزوتھا' میرا حصہ تھا۔ میں اس کی موجودگی میں' اس کی محبت میں پروان چڑ ما تھا۔

جب وہ مراہ نو میں نے محسوں کیا کہ کھانا کھانا ہے وفائی ہوگ۔ میں زعرہ رہنا انہیں چاہتا تھا۔ یہ بات بچگانہ تی لیکن اس کے وسلے کوئی بہت گہری ہے رونما ہوئی۔ تین دنوں تک میں پڑا رہا، میں بستر ہے ہی نہیں لگا۔ میں نے کہا ''اب وہ مرگیا ہے تو میں زندہ نہیں رہنا چاہتا ہوں۔' میں زندہ تو رہالیکن وہ تین دن موت کا تجربہ بن گئے۔ ایک اعتبار سے میں مرگیا تھا اور جھے اوراک ہوا۔ اب میں تمہیں اس کے بارے میں بتانے پر قاور ہول اگر چہ اس وقت وہ محض ایک ہے کار ساتج بہ ہی تھا۔ جھے محسوں ہوا کہ موت تامکن ہے۔ یہ ایک

بوڑھوں نے تہہیں کمل طور پر برباد کر دیا ہے۔' اپ قصبے میں آ کر بھی اوشو کے چلن وہی رہے جو تضیال میں تھے ہاپ کو جمیشداس سے شکایت ہی رہی' اوشو کی بھی اپ اہل خانہ ہے بھی نہ بن پائی۔وہ کہتا ہے کہ میرے ہاپ کا

پہلی چیز جو میرے باپ نے مجھے سکھائی تھی \_ اور یہ واحد چیز تھی جواس نے مجھے سکھائی تھی \_ اور یہ واحد چیز تھی جواس نے مجھے سکھائی وہ تھی اس جو ہاری بہتی کے قریب سے بہتا تھا \_ اس نے صرف مجھے یہ سکھایا تھا لیکن میں اس کا از حدممنون ہوں' اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ میری زندگی میں بہت می تبدیلیاں لایا۔ بالکل سدھارتھ کے مائنڈ میں وریا ہے مجبت کرنے لگا۔

یہ میرا روزانہ کا معمول بن گیا کہ میں دریا کے ساتھ کم از کم پانچ ہے آٹھ گھنے گزارا کرتا تھا۔ میں کے تین جے سے میں دریا کے ساتھ ہوتا آتان ستاروں سے مجرا ہوتا تھا اور ستارے یانی میں منعکس ہورہ ہوتے تھے اوروہ ایک خوبصورت دریا تھا اس کا پائی اس قدر شیریں تھا کہ لوگوں نے اسے شکر کا نام دے دیا تھا۔ شکر کا مطلب ہوتا ہے ''جینی' بی

ایک خوبصورت مظہر ہے۔

سی نے ائے رات کی تاریکی میں ستاروں کے ہمراہ دیکھا ہے سمندر کی طرف رقص کرتے ہوئے کوسفر میں نے اے طلوع ہوتے ہوئے سورج کے ہمراہ دیکھا ہے میں نے چودھویں کے چاند کے ہمراہ دیکھا ہے۔ میں نے اے غروب آ قاب کے ہمراہ دیکھا ہے۔ میں نے اے غروب آ قاب کے ہمراہ دیکھا ہے۔ میں نے اس کے کنارے پر تنہا یا دوستوں کے ہمراہ بنسی بجاتے ہوئے اسے بیٹے ہوئے اس کے کنارے پر رقص کرتے ہوئے مراقبہ کرتے ہوئے اس میں کشی ہوئے دیکھا ہے۔ برسات میں مرداول میں چلاتے ہوئے یا اس کے بار تیرتے ہوئے اسے دیکھا ہے۔ برسات میں مرداول میں گرمیوں میں اور میں اپنے باپ کا از حدمنون ہوں۔ جو واحد تعلیم اس نے مجھے دی وہ تھا دریا سے مراز و نیاز۔ اسے خود بھی دریا ہے گہری محبت تھی۔ جب بھی تم بہتی ہوئی متحرک چیزوں سے محبت کرتے ہوئو تم زندگی کی محتلف بھیرت کے حامل ہوتے ہو۔

دریا کی لہروں کو دیکھتے ویکھتے اُس کے باطن میں بھی بہت سے طوفان سر اٹھانے گئے من کے ساگر میں اٹھنے والی بلندو بالالہروں نے بہت کھ درہم برہم کرکے رکھ دیا اور ساتھ ہی ایک سنتے جہان کی بنیادی بھی استوار کردیں۔اب اوشوکواک نے جہان میں رہنا تھا۔

دْریع آری ہو موخوف کیوں؟ انظار کرو!"

سانپ میرے اوپر سے گزر کے پرے نکل گیا۔ خوف عائب ہو چکا تھا۔ اگر تم موت کو تبول کر لیتے ہوتو خوف بالکل نہیں رہتا ہے۔ اگر تم زندگی سے چٹتے ہوتو پھر ہرخوف آگیرتا ہے۔

کی مرتبہ کھیاں میرے اردگرد جنبھنانے لکیں۔ وہ اردگرداڑتی رہتیں جھے پرسرسراتی پیرسرسراتی ہے۔ پھرتیں اور میرے چرے پر پھرتی رہتیں۔ بعض اوقات جھے خصہ آجاتا تھا اور بی چاہتا تھا انہیں پرے جھک دول لیکن تب میں سوچتا تھا: ''اس کا کیا فائدہ؟ جلد یا بدیر میں نے مرجانا ہے اور تب جم کی دیکھ بھال کرنے کوکوئی نہیں ہوگا۔ سویہ جوکرتی ہیں کرنے دو۔''

جس کے میں نے فیصلہ کیا کہ یہ جو کرتی ہیں کرتی رہیں ای کمیے طعبہ غائب ہو
گیا۔ وہ ہنوزجہم پرموجود ہوتی تھیں لیکن یوں تھا کہ گویا میرا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ وہ یوں
رینگتی تھیں گویا کسی دومرے کے جسم پررینگتی ہوں۔ فوری طور پرایک فاصلہ پیدا ہو گیا تھا۔
اگرتم موت کو قبول کر لیتے ہوتو ایک فاصلۂ ایک بُعد پیدا ہو جاتا ہے۔ ڈندگی اپنی
تمام تر پریٹا نیوں اشتعال انگیز یوں اور ہر شے سمیت دور چلی جاتی ہے۔

ایک اختبارے یں مرکیا تھالیکن مجھے اوراک ہوا کدکوئی لا فانی شے وہاں ہے۔ جب ایک دفعہ تم موت کو کاملا قبول کر لیتے ہوتو تم اس سے آگاہ ہوجاتے ہو۔

پھر آگیس برس کی عمریش دوبارہ میرا خاندان انتظار کرد ہا تھا۔ سویش نے ان سے پوچھا: ''آپ کیوں انتظار کر رہے ہیں؟ انتظار مت کریں۔ اب میں ہیں مردل گا۔''

یے ٹھیک ہے کہ جسمانی طور پرایک دن میں مرجاؤں گا۔ تاہم نجوی کی اس فیش گوئی نے میری بہت امداد کی کیونکہ اس نے جھے بہت ابتدا میں ہی موت سے آگاہ کروا دیا تھا۔ میں مراقبہ کرسکتا تھا اور قبول کرسکتا تھا کہ وہ آرہی ہے۔

اب فورد فکر میں ڈوب رہنا اور گردو پیش ہے بے نیاز ہوجانا اُس کا معمول بن گیا مگریہ محض آغاز تھا کیونکہ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا 'جنیش کے مراقبوں کا عمل طویل سے طویل اور گہرے سے گرا ہوتا جا گیا۔ عقیدت مندوں کا کہنا ہے کہ روحانی جبتو کے تحت جاری تیزرفآر سفر نے اوشو کی جسمانی صحت کو بہت نقصان پہنچایا' یہاں تک کہ جانے والے اور والدین میسوچنے گئے تھے کہ شاید بی بیزیادہ دنوں تک تی پائے گا ۔۔۔۔۔۔یکن وہ اس کیفیت سے زعم وسلامت فی لکا۔۔ احساس تھا۔ جب میں چودہ برس کی عمر کو پہنچا تو میرا خاندان دوبارہ فکرمند ہوا کہ میں مرجاؤں
گا۔ میں زندہ تو رہالیکن میں نے پھراس کی شعوری طور پر کوشش کی۔ میں نے انہیں کہا: ''اگر
موت اسی طرح واقع ہوگی جس طرح نجوی نے کہا ہوا ہے تو پھر بہتر یہی ہے کہ تیاری کر لی
جائے۔ اور موت کو موقع کیوں دیا جائے؟ کیوں نہ میں آگے بڑھوں اور آ دھے راستے ہی
میں اسے جالوں؟ اگر جھے مرنا ہے تو پھر بہتر یہی ہے کہ شعوری طور بر مرا جائے۔''

سویں نے سکول نے سات ونول کی رفصت لے لی۔ میں اپنے پر اس سے ملا اوراے بتایا: "میں مرنے جار ما ہول۔"

وہ بولا: "كيا بكواس كررہ ہوتم! كياتم خورتى كررہ ہو؟ مرنے جا رہا ہول تہاراكيا كہا مقصود ہے؟"

میں نے اسے نجوی کی پیش گوئی کے بارے بٹی آگاہ کیا کہ ہرسات ہری کے بعد موت کے امکان سے میرا سامنا ہوگا۔ بیس نے اسے بتایا: ''میں موت کا انتظار کرنے لیے سات روز پڑا رہوں گا۔ اگر موت آتی ہے تو بہتر ہے اس کوشعوری طور پر ملا جائے تا کہ بید ایک واردات (Experience) بن جائے۔''

میں اپنی لہتی کے باہر ہی واقع مندر گیا۔ میں نے پروہت سے طے کیا کہ وہ مجھے پریشان نہیں کرے گا۔ وہ ایک بہت تنہا مندر تھا جہاں کوئی نہیں آیا کرتا تھا۔ کھنڈرول میں واقع پرانا مندر تھا۔ اس طرف کوئی کبھی نہیں آیا تھا۔ سو میں نے اسے بتایا: ''میں مندر میں رہول گا۔ تم بس دن میں ایک مرتبہ کھانے اور پینے کے لیے جھے دے دیا کرنا اور سارا دن میں یہاں لیٹا موت کا انتظار کروں گا۔''

میں نے سات دنوں تک انتظار کیا۔ وہ سات دن ایک خوبصورت تجربہ بن گئے۔ موت آئی ہی نہیں لیکن اپنی طرف سے میں نے مرجانے کی ہر طرح سے کوشش کی۔

انو کھا حماسات رونما ہوئے۔ بہت ی باتیں رونما ہوئیں لیکن بنیادی سُم میں اُلے کہ اُلو کھا حماسات رونما ہو جائے ہو۔ اگرتم محسوں کررہے ہوکہ تم مرنے والے ہوتو تم پرسکون اور خاموث ہو جائے ہو۔ بب کوئی شے فکر مندی پیدائیں کرتی ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ تمام نظرات زندگی ہے ربط رکھتے ہیں۔ زندگی تمام نظرات کی جز بنیاد ہے۔ جب کی روزتم مرجاؤ کے تو فکر کیسی؟

میں وہاں لیٹا ہوا تھا۔ تیسرے یا چوتے دن ایک سائپ مندر میں داخل ہوا۔ وہ میری نظر میں وہاں لیٹا ہوا تھا۔ تیسرے یا چوتے دن ایک سائپ مندر میں وہا تھے بہت انوکھا میری نظر میں تھا میں سائپ کو دیکے رہا تھا لیکن خوفر دہ بالکل نہیں تھا۔ وہا تھا۔ ادھر خوف بالکل نہیں تھا سو میں نے سوچا: ''جب موت آ رہی ہے تو ہوسکتا ہے وہ اس سائپ کے خوف بالکل نہیں تھا سو میں نے سوچا: ''جب موت آ رہی ہے تو ہوسکتا ہے وہ اس سائپ کے

اس کی وجہ رہ ہے کہ جب تک کوئی شخص مجھے گھیٹا نہیں میں اپنے فیطے ہے تو نہیں جاؤں گا۔ میرا فیصلہ تو ہے دونہیں'۔ آپ مجھ پر اپنا فیصلہ تھوپ سکتے بین اس کی وجہ رہ ہے کہ میں روثی' کیڑے مکان اور ہر شے کے لئے آپ کا دست نگر (Dependent) ہول۔ فطری طور پر

آپ كي حيثيت اتحقاقي ہے۔

سکول میں داخلہ ایک نئ زندگی کی شروعات تھی۔ برسوں میں محض ایک جاٹور کے مانند جیا تھا۔ میں ایک جنگلی انسان نہیں کہہ سکتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ ادھر کوئی جنگلی انسان نہیں میں ت

صرف بھی بھار کوئی انسان جنگلی انسان بن جاتا ہے۔ میں اب ہوں بدھ تھا ا زرتشت تھا۔ لیکن اس وقت یہ کہنا بالکل کی تھا کہ برسوں تک میں کسی جنگلی جانور کے مانشہ جی چکا ہوں۔ میں بھی رضامندی ہے کول نہیں گیا۔ اور میں خوش ہوں کہ جھے اندر کھیٹا گیا ا میں خوش ہوں کہ میں بھی خود ہے رضامندی ہے نہیں گیا۔ سکول حقیقتا گذا تھا۔ سبسکول گندے ہوتے ہیں۔ درحقیقت ایک ایسا ادارہ تخلیق کرنا ہے جہاں بچ سیکھیں لیکن یہ درست مہیں کہ انہیں تعلیم وی جائے۔ تعلیم گندی ہوا کرتی ہے۔

اور سکول میں میں نے بہلی شے کیا دیکھی؟ وہ بہلی شے میراا پی جماعت اول کے استاد سے کراؤ تھا۔ میں نے خوبصورت اور گند ہے لوگ دیکھے ہیں لیکن میں نے اس جیسی چیز دوبارہ بھی نہیں دیکھی! وہ استاد تھا اور اس نے جھے پڑھانا تھا۔ میں تو اس آ دمی کی طرف د مکھ بھی نہیں سک تھا۔ بھی اس کا تھا۔ میں تو اس آ دمی کی طرف د مکھ میں نہیں سک تھا۔ بھی وار محض کام نمٹانے کے لیے اس نے اس آ دمی کو بنایا ہواور باتھ روم کو محال پر اہو کہا آ دمی اس نے بنایا تھا! اس کی صرف ایک آ کھاور مڑی ہوئی ناک تھی۔ وہ ایک آ کھاو تھیک تھی لیک آ کھاور مڑی ہوئی ناک تھی۔ وہ دیا تھا۔ اور وہ جسیم تھا! ضرور اس کا وزن چارسو یا وُنٹر رہا ہوگا' اس سے کم نہیں۔

وہ میرا پہلا ماسر تھا۔ میرا مطلب ہے استاد۔ چونکہ ہندوستان میں سکول ٹیجیروں کو''ماسٹ'' پکارا جاتا ہے۔ اگر آج بھی میں اس شخص کو دیکھوں تو بقینی طور پر لرزنا شروع کر دوں گا۔ بہر حال وہ کوئی انسان نہیں تھا' وہ تو کوئی گھوڑ اتھا!

وہ پہلا استاد - جھے اس کے حقیق نام کاعلم نہیں ہے اور ندبی سکول میں کوئی دومرا علی منہیں ہے اور ندبی سکول میں کوئی دومرا مخض اس کے نام ہے واقف تھا 'خصوصاً بچ وہ تو اس اسے کنٹر ماسٹر کہا کرتے ہے۔ کنٹر کا مطلب ہوتا ہے ''کانا''۔ بچول کے لیے یہی کافی تھا اور بیاس مخض کی تحقیر بھی تھی۔ ہندی میں کنٹر کا مطلب ندصرف ''کانا'' ہوتا ہے بلکہ بیدا یک گالی بھی ہے۔ اس کو ایے ترجمہ نہیں کیا

ابتدائی تعلیم اور بو نیورشی کا زمانه:

اوشوسکول کی شکل تک و کیفے کو تیار نہیں تھا تا ہم گھر والوں کے شدید اصرار کے باعث وہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے تیار ہوگیا۔لیکن طالب علمانہ زندگی کے پہلے ہی دن ایک استاد سے ایسا الجھا کہ اس کی نوکری ختم کروا دی۔ یہ قصہ اور چند دیگر واقعات خوداً می کی زبانی سنیے:

"د فہیں ۔" یہ پرائمری سکول میں داخل ہونے سے پہلے میرا اولین لفظ تھا۔ میں نے اپنے باپ سے کہا: "د نہیں میں اس کھا تک سے اندر داخل نہیں ہونا جا ہتا ہوں ۔ یہ سکول نہیں ہے قید فائد ہے۔" ٹھیک وہ کھا تک اور عمارت کا رنگ ..... یہ بہت عجیب ہے خصوصاً مندوستان میں جیلوں اور سکولوں کو ایک ہی رنگ کیا جاتا ہے اور دونوں کو مرخ این سے بنایا جاتا ہے۔ یہ جاننا دشوار ہوتا ہے کہ تمارت ایک زندان ہے یا سکول۔ شاید بھی کی عملی مخرے فی کرتب دکھایا ہوگا مگر کرتب اس نے خوب دکھایا ہے۔"

میں نے کہا: '' ڈرا دیکھوتو اس سکول کو 'تم اے سکول کہتے ہو؟ اس پھا تک کوتو دیکھوا اور تم جھے مجبور کر رہے ہو کہ میں جار برس کے لیے اس میں داخلہ لے لوں''

میراباب کہنے لگا: ' مجھے ہمیشہ ڈررہتا تھا۔۔۔۔' اور ہم کھا تک پر ہی کھڑے ہوئے تھے بالکل باہر بی کیونکہ میں نے ابھی تک اے اجازت نہیں دی تھی کہ وہ مجھے اندر لے جائے۔ وہ بول رہا۔۔۔'' جھے ہمیشہ تہارے نانا سے ڈررہتا تھا اور خصوصاً اس مورت سے تہاری نائی سے کہ وہ تہیں برباد کردیں گے۔'

مین نے کہا: ''تمہارا خوف درست تھا لیکن جو ہونا تھا سو ہو چکا اور کوئی شخص بھی اب اسے لوٹانہیں سکتا ہے سومہر پانی کروآ و گھر چلتے ہیں۔'' وہ بولا: ''کیا! تمہیں تعلیم حاصل کرنا ہوگی۔''

یں نے کہا: 'نیکس می کی شروعات ہے؟ جمھے باں یانہیں کہنے کی بھی آ زادی نہیں ہے۔ آپ استقطیم کہتے ہیں؟ لیکن اگر آپ ایسا جا ہتے ہیں تو مہر بانی کیجئ جھے سے پوچھے مت 'یہ ہے میرا ہاتھ' جھے اندر تھییٹ لے جلئے۔ کم از کم جھے یہ اطمینان تو رہے گا کہ بیل اس گندے ادارے میں خود سے داخل نہیں ہوا تھا۔ براہ کرم جھے پر آئی ہی مہر بانی تو کیجئے۔''

میرا باپ خاصا پریشان ہو گیا تھا مودہ جھے تھیدے کر اندر لے گیا۔ اگر چہ وہ بہت سادہ آ دمی تھا تا ہم وہ جلد ہی بھے گیا کہ بید درست نہیں تھا۔ اس نے جھے کہا: '' اگر چہ میں تہارا باپ ہوں تا ہم تہم سے تھیئے کو میں درست محسوس نہیں کرتا۔''

الله في الماند مجمع غلط بين الكتاب - آب جو يجو يحمد على كر يك جين بالكل ورست ب

ب ہو؟" چموٹے بجوں سے وہ یہ لوچھتا رہتا!

میں نے بنسلوں کو دیکھا اورکہا: ' میں نے ان پنسلوں کا سنا ہے کیکن اس سے پہلے کہ تم انہیں میری انگلیوں کے درمیان رکھو ایدا کرنا تہمیں بہت مہنگا پڑے گا' شاید تمہاری طازمت ہی چلی جائے۔''

مہار ل مار سے ن بان بات ہوں کہ ایسا لگنا تھا کہ وہ کی ڈراؤنے خواب کا عفریت ہے جو تم پر ہنس رہا ہے۔وہ بولا: ''کون جھے سے فی سکتا ہے؟''

میں نے کہا: 'بات بینہیں ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں جب حساب پڑھایا جارہا ہو
تو کھڑی ہے باہر دیکھا غیر قانونی ہے کیا؟ اور اگر جو کچھ پڑھایا جارہا ہے میں اس سے متعلق
سوالات کا جواب دینے کا اہل ہوں اور میں اسے لفظ بدلفظ دہرانے کو تیار ہوں تو پھر کیا کھڑی
سے باہر و کھنا کسی طور غلط ہے؟ تو پھر اس کلاس روم میں کھڑی کیوں مگائی گئی ہے؟ کیا مقصد
ہوئی جب کوئی اس میں سے باہر دیکھنے والا بی نہیں ہوتا۔''

وه بولا: اوتم تو بزے فتنہ پرور ہو۔

میں نے کہا: " یہ بالکل کی ہے اور میں جیڈ ماسٹر کے پاس یہ پوچھنے جا رہا ہول کہ کیا تمہارا مجھے سزادینا جائز ہے جبکہ میں تمہیں درست جواب دے چکا ہول۔"

وہ تھوڑا سازم پڑ گیا۔ میں جمران ہوا کیونکہ میں نے من رکھا تھا کہ وہ ایسا انسان

ى نبيل تفاجس كوكسي طور دهيما كيا جاسكا مو-

عب بیں نے کہا: 'اور پھر میں موٹیل کیٹی کے صدر کے پاس جاؤں گا' جو کہاں سکول کو چائی کا جو کہاں سکول کو چلاتی ہے۔ کل میں ایک پولیس کمشنر کے ساتھ آؤں گا تا کہ وہ اپنی آ گھول سے دکھ سکول کو چلاتی ہے۔ کہ یہاں کس طرح کی حرکتیں کی جارہی ہیں؟

وہ مرفش ہو گیا۔ دوسروں کو ایبا دکھائی نہیں دے رہا تھا لیکن میں ایسی چزیں دیکھ سکتا ہوں جو دوسر بے لوگ نہیں دیکھ پاتے۔ سوہوسکتا ہے جُھے دیواریں نظر ندآ میں لیکن میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نظرانداز نہیں کرتا ہوں حتی کہ خورد بنی اشیاء کو بھی۔ میں نے اسے کہا: دمتم لرز رہے ہو' اگر چہتم اسے تسلیم نہیں کرو کے۔ لیکن ہم دیکھیں گے۔ پہلے ججھے ذرا ہیڈ ماسڑ کے یاس جائے دو۔'

بیوں رسٹ پی بی بالم اسٹر کہنے لگا: 'میں جانتا ہوں بیٹخف بچوں پر تشدد کرتا ہے۔ یہ غیر قانونی عمل ہے۔ کیوں اس کی دجہ بیرے کہ وہ قصب غیر قانونی عمل ہے۔ کیکن میں اس بارے میں کچھ نہیں کرسکتا ہوں اس کی دجہ بیرے کہ وہ قصب میں سب سے مرانا سکول ٹیچر ہے اور قریباً ہر مخض کا باپ اور دادا کم ایک مرتبہ اس کے میں سب سے مرانا سکول ٹیچر ہے اور قریباً ہر مخص کا باپ اور دادا کم ایک مرتبہ اس کے

جاسکا ہے کیونکہ ترجے میں اس کا زور کھو جائے گا۔ سوہم سب اس کی موجودگی میں اسے کنٹر ماسر کہا کرتے تھے۔ وہ نہیں ہوتا تھا تو ہم اسے صرف کنٹر — کانا کہا کرتے تھے۔ وہ نہیں ہوتا تھا تو ہم اسے صرف کنٹر — کانا کہا کرتے تھے۔ وہ نہیں ہوتا تھا۔ وہ بچوں کو بے رقی کے ساتھ سزا دیا کرتا تھا۔ میں نے میرے پہلے دن بچو ضرور واقع ہونا تھا۔ وہ بچوں کو بے رقی کے ساتھ سزا دیا کرتا تھا۔ میں نے وہ حساب پڑھایا کرتا تھا۔ میں تھا اور کھوڑا حساب جانتا تھا کیونکہ میری تا تی کھے گھر پر ہی پڑھایا کرتی تھی۔ خصوصا تھوڑی می زبان اور پچھ حساب۔ سو میں کھڑی سے باہم پیپل پر ہی پڑھایا کرتی تھی۔ خصوصا تھوڑی می زبان اور پچھ حساب۔ سو میں کھڑی سے باہم پیپل کے خوبصورت درخت کو دیکھ رہا تھا جو دھوب میں چیک رہا تھا۔ ادھرکوئی ایسا دوسرا درخت نہیں ہے جو دھوپ میں اتی خوبصورتی سے چیکٹا ہو کیونکہ اس کا ہم ہم بہا الگ الگ رقص کرتا ہو اور پورا درخت قریب قریب ایک کورس (Chorus) بن جاتا ہے ہے ہزادوں چیکتے ہوئے دقاص اور گوکارا کھے کیونک آن زاد بھی۔ میں نے درخت کو دیکھا اس کے بیے ہلی ہلی ہوا میں تھی کر سے اور کھوکارا کھے لیکن آزاد بھی۔ میں نے درخت کو دیکھا اس کے بیے ہلی ہلی ہوا میں تھی کر ہوتے اور کے ایک سے دوسری شاخ پر پھدک رہے تھے۔ آؤ آئیں سکول نہیں جانا پڑتا تھا۔

میں کھڑی ہے باہر دیکے رہاتھا اور کنٹر ماسٹر چھلانگ لگا کرمیرے قریب آ دھمکا۔ وہ بولا: ''معاملات کی ابتدا ہی ہے تھیک کر دیٹا درست ہوتا ہے۔''

میں نے کہا:''میں اس بات سے کمل طور پر اتفاق کرتا ہوں۔ میں بھی ہر شے کو وہیں رکھنا چاہتا ہوں جہاں اسے بہت ابتداء ہی ہے ہونا چاہے تھا۔''

وہ بولا: ''جب بیں حماب پڑھارہا تھا تو تم کھڑگی ہے باہر کیوں دیکھ دہے تھے؟''
''حماب کوسنتا پڑتا ہے دیکھنا نہیں۔ مجھے تہمارے خوبصورت چیرے کوئییں دیکھنا ہے میں ای ہے گریز کے لیے کھڑگی سے باہر جھا تک رہا تھا۔ جہاں تک حماب کا تعلق ہے تو تم مجھ سے یو چھ سکتے ہوئیں نے اسے سنا ہے اور میں اسے جانتا ہوں۔''

اس نے جھے پوچھا اور وہ ایک بہت طویل د شواری کا آ عاز تھا۔ میرے لیے نہیں بلکہ اس کے لیے دشواری یہ تھی کہ میں نے درست جواب دیا۔ وہ اس پر یقین نہیں کر سکتا تھا' کہنے لگا:'' جائے تم درست ہو یا غلط میں تمہیں سزا دوں گا' اس کی فجہ سے کہ سے درست نہیں کہ جب استاد پڑھا رہا ہوتو کھڑکی ہے باہر دیکھا جائے۔''

اس نے جھے آپ مائے بلالیا۔ اپنے ڈیک سے اس نے بنسلوں کا ڈبا نکالا۔ میں نے ان مشہور بنسلوں کا من رکھا تھا۔ وہ ان بنسلوں میں سے ایک کوتمہاری ہرانگی کے ورمیان میں رکھ دیا کرتا تھا اور پھرتمہارے ہاتھ کوئٹی سے دباتا تھا اور ''کیا تم پچھ حزید چاہیے مِن مُعَمِينة كے ليے سكول مِن داخل كرايا ہے۔"

میں نے کہا: دو بین میں تو اس آ ب کواطلاع دے رہا ہوں تا کہ بعد میں آ ب مید شہ

کہیں کہ آپ کواند ھیرے میں رکھا گیا تھا۔''

میں پولیس کمشنر کے پاس جلا گیا۔ وہ ایک پیارا انسان تھا' مجھے تو تع نہیں تھی کہ کوئی بولیس والا اتنا اچھا ہوسکتا ہے۔ وہ کہنے لگا: "میں نے اس آ دی کے متعلق من رکھا ہے۔ ورحقیقت وہ خود میرے بیٹے پر تشدد کرتا رہا ہے۔لیکن کی نے شکایت ہی نہیں کی۔تشدو کرنا غیر قانونی ہے لیکن جب تک تم شکایت نبیں کرتے کھنبیں کیا جاسکتا اور میں خود شکایت نبیں کرسکتا کیونکہ مجھے فکر ہے کہ بیں وہ میرے میٹے کوفیل نہ کر دے۔ سو بہتر یہی ہے کہ اس کوتشد و کرتے رہنے دیا جائے۔ بیصرف چندمہینوں کا مسکلہ ہے گھرمیرا بحید دوسری کلاس میں چلا جائے گا۔''

میں نے کہا: "میں شکایت کرتا ہوں اور میں دوسری کلاس میں جانے کے حوالے ہے گلرمند نہیں ہوں۔ میں ساری زندگی ای کلاس میں تفہرنے پر تیار ہوں۔''

اس نے مجھے دیکھا' میری کر تھپتھائی اور بولا: "تم جو بچھ کر رہے ہو میں اسے سرابتا ہوں میں کل آؤں گا۔''

پھر میں میونیل ممیٹی کے صدر سے ملنے دوڑا جو محض گائے کا گو ہر ثابت ہوا۔ اس نے مجھے کیا: ' مجھے خبر ہے۔ اس بارے میں کھنیس کیا جاسکتا ہے۔ تمہیں اس کے ساتھ رہنا ہوگا، تہمیں کھنا ہوگا کہ اے کوئر برداشت کرنا ہے۔"

میں نے اے کہا اور جھے این الفاظ ٹھیک ٹھیک یاد ہیں: "میں کسی ایسی چیز کو برواشت نہیں کروں گا جومیر عظمیر کے مطابق غلط ہوگی۔"

اس نے کہا!"اگر معاملہ بیرے تو میں اس کواینے ہاتھ میں نہیں لے سکتا ہول۔ نائب صدر کے پاس جاؤ ہوسکتا ہے وہ زیادہ مدوگار ہو۔ اور اس کے لیے میں اس گائے کے گوبر كا ضرورشكريه اداكرول كاكيونكه السبتى كانائب صدر مشمدهو دوب مير ع تجرب كے مطابق سارى يستى بيں واحد قابل قدر انسان ثابت ہوا۔ جب بيس نے اس كے دورازے پر دستک دی ہے \_ تو اس وقت میری عمر محض آٹھ یا نوبرس رہی ہوگی اور وہ نائب صدر تفا\_ وه يكارا: "اندر عليه آؤ أوك وه كى كاختطرتها اور جمعه ديكه كروه بهجه شرمنده سابوكيا-

یں نے کہا:"معانی جا ہتا ہول کہ میں قدرے برانہیں موں براہ مہر یائی جھے معاف کر ویجیے گا۔ مزید سے کہ میں بہرعال تعلیم یافتہ بھی نہیں ہوں لیکن مجھے اس آ دی کنٹر ماسٹر کے بادے ٹس شکایت کرنی ہے۔"

جس وقت اس نے میری کہانی تی \_ کہ یہ آ دی پہلی جاعت کے بچوں کی

شاگردرہ چکے ہیں۔ سواس کےخلاف کوئی انگلی بھی نہیں اٹھا سکتا۔''

میں نے کہا:" مجھے کوئی پروائیس ہے۔ میرا باپ اس کا شاگر در باہے اور میرا دادا بھی۔ مجھے اپنے باپ دادا کی پروانہیں بے درحقیقت میں تو اس خاندان سے حقیقاً تعلق ہی منیں رکھتا ہوں۔ میں تو ان سے دور رہا ہوں۔ میں تو بہاں پردیکی ہوں۔"

میڈ ماسٹر نے کہا: "میں فوری طور پر پہیان سکتا ہوں کہتم ضرور پردیسی ہو گے لیکن میرے بیٹے غیرضروری مسائل ہیں مت الجھو۔ وہتم پر تشد د کرے گا۔'

یں نے کہا: 'ایا کرنا آسان نہیں ہے۔ اس سب تعدد کے خلاف مید میری جدوجهد كا آغاز ہے۔ يس لروں كا-"

اور میں نے اس کی میز پر گھونسا مارا\_ بہ ٹھیک ہے کہ وہ گھن ایک چھوٹے بیج کا گھونسا تھا اور بولا: '' مجھے تعلیم یاکسی شے کی فکر نہیں ہے لیکن مجھے اپنی آزادی کی ضرور فکر ہے۔ کوئی شخص بھی مجھے بلاوجہ ہراسال نہیں کرسکتا ہے۔ شہیں مجھے تعلیمی ضابطہ دکھانا ہوگا۔ میں بر صنبیں سکتا ہوں اور تہمیں مجھے دکھانا ہوگا کہ کھڑی سے باہر دیکھنا غیر قانونی ہے جبکہ میں تمام سوالات كا درست جواب دے سكتا ہول۔"

اس نے کہا:"اگرتم نے درست جواب دے ہیں تو چر بدکوئی مسئل نہیں ہے کہ تم كدهر و كيورب تف-"

من نے کہا:"آئے میرے ساتھ۔"

وہ اپنے تعلیمی ضابطے تدیم کتاب جو وہ ہمیشداپ پاس رکھتا تھا کے ساتھ میرے ہمراہ آیا۔ میرا خیال ہے کہ کی شخص نے اس قدیم کتاب کو پہلے بھی نہیں پڑھا ہوگا\_ بیڈ ماسٹر نے کنٹر ماسٹر سے کہا ''بہتر یہی ہے کہ اس بیچ کو براسال مت کرواس کی وجہ بیہ ہے کہ ایسا دکھائی ویتا ہے کہ ممکن ہے وہ تم پر الٹ پڑے۔ وہ آسانی ہے نہیں چھوڑے گا۔''

کیکن کنشر ماستر اس فتم کا بنده می نبیس تھا۔خوف زده جو کر وہ زیاوہ جارح اور متشدد ہو گیا۔ وہ بولا: ''میں اس نیچ کو دیکھ لوں گا۔ آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس تعلیمی ضریطے کی کون پروا کرتا ہے؟ میں ساری زندگی یہاں استاور ہا ہوں اور كياب يجه مجمع ضابط يزدائ كا؟"

میں نے کہا: ' کل اس ممارت میں یا تو تم ہو گے یا میں کین ہم ایک ساتھ یہاں نہیں رہ کتے ہیں۔ بس کل تک انتظار کرلو۔''

میں گھر آیا اور اینے باپ کوسب کچھ بتایا۔ وہ بولا: دمیں فکرمند تھا کہ کیا میں نے ممہیں دوسرول کے لیے اور خود تمہارے اینے سے دشواریاں کھڑی کرنے اور خود کو بھی ان دوبارہ بیں دیکھو گے۔"

میں نے کہا:" کیا بدوعرہ ہے؟"

ہم نے ایک دوسرے کی آتھوں میں دیکھا۔ وہ ہننے لگا اور بولا: ' ہاں میدوسدہ ہے۔'

اگلے روز کنٹر ماسٹر چلا گیا تھا۔ اس کے بعد وہ جھے سے نظر ملانے کا اہل نہیں رہا
تھا۔ میں نے اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کی کئی سرحبہ اس کے درداز مے پر دستک دئ مرحبہ اس کے درداز مے پر دستک دئ صرف الوداع کہنے کے لیے لیکن وہ حقیقتا بردل تھا 'شیر کی کھال میں بھیز' لیکن سکول کا وہ پہلا دن بہت ہے امور کا موڑ ثابت ہوا . . .

پر جب میں نے میٹرک پاس کی ہے تو سارا خاندان زبروست مشکل میں تھا
کیونکہ وہ سب پکھ نہ بکھ چاہتے تھے۔کوئی چاہتا تھا کہ میں ڈاکٹر بنوں کس کی خواہش تھی کہ
میں سائنس دال بنول کوئی چاہتا تھا میں انجیئر بنول \_ اس کی وجہ میٹھی کہ ہندوستان میں سے
باعزت بیٹے ہوتے ہیں ان بیٹیول میں بیسہ ہوتا ہے۔تم امیر ہو کتے ہوئم مشہور دمعروف ہو
کتے ہوئم معزز ہو سکتے ہو لیکن میں نے کہا: 'میں فلفہ پڑھول گا۔'

ان سب نے کہا: 'کیا بکواس ہے! کوئی عقل مند انسان فلفہ نہیں پڑھتا ہے۔ اس کے بعد تم آخر کرو کے کیا؟ یونیورٹی میں چے سال تک تم وہ چیزیں پڑھو گے جن کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ ان کی کوئی افادیت نہیں ہے تم کوئی چھوٹی می طازمت بھی نہیں حاصل کرسکو گے۔' اور وہ درست کہتے تھے۔ ہندوستان میں اگر تم کسی چھوٹی می طازمت کے لیے بھی درخواست دو گئ مثلاً ڈاک خانے میں کارک جس کے لیے محض میٹرک ہی اہلیت ہوتی ہے۔ جبکہ تم نو تم یونیورٹی میں اول آئے ہوئتم نے گولڈمیڈل حاصل کیا جبکہ تم نظے میں مار کر دیا جائے گا۔ صرف انہی باتوں کی دجہ سے! بیاتو نااہلیتیں ہوتی بین تم ایک مشکل انسان ہوتے ہو! کارک وفلے نہیں ہونا چاہے دگر نہ دشواریاں بیدا ہونا لازم ہے۔

سوانہوں نے کہا: 'دئم زندگی مجرمصیب میں رہو گے اس پرغور کرو۔' میں نے کہا: 'دمیں کبھی غور نہیں کیا کرتا تم جائے ہی ہو۔ میں تو بس و یکھا کرتا ہوں۔ اور ادھر انتخاب کا تو سوال ہی نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں کہ میں کیا پڑھے جا رہا ہوں۔ سوال بیہ جاشچنے کا نہیں ہے کہ کؤی ملازمت سودمند ثابت ہوگی۔ چاہے میں نقیر عی ہوجاؤں میں فلفہ ہی پڑھوں گا۔'

وہ سب جیران تھے۔ انہوں نے بھے کہا: "دلیکن کیا وجہ ہے کہتم فلف عی پڑھنا ہے، وہ "

میں نے کہا: 'وجہ یہ ہے کہ میں زندگی بحرفلسفیوں سے ازوں گا۔ میں ان کے

الگلیوں کے درمیان پنسلیں پھناتا ہے اور پھر دبا کر تشدد کرتا ہے اور یہ کہ اس کے پاس سوئیاں ہیں جنہیں وہ ناخنوں کے اندر چھو دیتا ہے ۔ تو اسے یقین نہیں آیا۔ اس نے کہا:''میں نے انواہیں تو سیٰ ہیں کین کی نے شکایت کیوں نہیں گی؟ میں نے کہا:''لوگ خوف زدہ ہیں کہان کے بچوں پر زیادہ تشدد کیا جائے گا۔'' وہ بولا:'' کیاتم خوف زدہ نہیں ہو؟''

یں نے کہا: دخیم اس کی وجہ سے کہ یں فیل ہونے کو تیار ہوں۔ یہی پکھوہ کر سکتا ہے۔ "یس نے کہا کہ میں فیل ہونے کو تیار ہوں اور میں کامیابی پر مُعِر خیس مول لیکن میں آخر تک لاوں گا:"یا تو بیرآ دی رہے گایا ہیں۔ ہم وونوں ایک بی عمارت میں خیس رہ سکتے ہیں۔ "

مشمدھو دومے نے مجھے اپنے قریب بلایا۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر بولا: دمیں ہمیشہ باغیوں سے محبت کرتا ہوں لیکن میں بھی سوج بھی نہیں سکتا تھا کہ تمہاری عمر کا بچہ بھی باغی ہو سکتا ہے۔ میں تمہیں میار کیادویتا ہوں۔''

ہم دوست بن گئے اور یہ دوتی اس کی موت تک برقرار رہی۔ اس بستی کی آبادی ہیں ہرار افراد پر مشتمل تھی لیکن ہندوستان ہیں یہ چھوٹی کی بستی ہی ہوتی ہے۔ ہندوستان ہیں جب تک کسی بستی کی آبادی ایک لاکھ افراد پر مشتمل ہیں ہوتی اسے قصبہ نہیں سمجھا جاتا۔ جب پیدرہ لاکھ افراد ہوں تو اسے شہر کہا جاتا ہے۔ شل ساری زندگی اس بستی شل شمیدھو دو بے جیسے دینے ملاحیت یا جو ہر (ٹیلنٹ) والے کسی دوسرے شخص سے نہیں طا۔ اگرتم جھے سے پوچھوٹو تہمیں یہ لفاظی گئے گئی کیکن در حقیقت پورے ہندوستان میں نے کوئی دوسرا شمیدھو دو بے نہیں یایا۔ وہ تو اس تا درونایا ب تھا۔

جب میں ہندوستان مجر میں سفر کر رہا تھا تو وہ مہینوں میرا انتظار کرتا رہتا کہ میں آؤں اور صرف ایک دن کے لیے بنتی کا چکر لگاؤں۔ وہ واحد شخص تھا جو اس وقت مجھے ملئے آتا تھا جب میری ٹرین بنتی ہے گزرا کرتی تھی۔ ٹھیک ہے میں اپنے ماں اور باپ کوشائل نہیں کر رہا ہوں کہ انہوں نے تو آتا ہی ہوتا تھا۔ تیجن شم جھو دو بے میرا رشتہ وار نہیں تھا وہ تو ہوگی تھا اور یہ مجبت اس ملاقات میں شروع ہوئی تھی اس ون جب میں کنشر ماسٹر کے خلاف احتجاج کرنے گیا تھا۔

شمبھو دو بے میوسل کمیٹی کا نائب صدر تھا اور اس نے جھے کہا: ' فکر مت کرو۔ اس شخص کو سزا ملے گ۔ در حقیقت اس کی ملازمت ختم ہوگئی ہے۔ اس نے توسیع کے لیے درخواست دی ہوئی ہے لیکن ہم اسے توسیع نہیں دیں گے۔ کل سے تم اسے اس سکول میں گیان پایا اب وہ اُس تحور مطلق سے سرفراز تھا جو اُس کے مانے والوں کے مطابق انسانی فہم وفراست کی انتہائی منزل ہے۔ یہ عجیب وغریب واقعہ کب اور کیسے رونما ہوا' آسیے! اوشو بھی کی زمانی سنتے ہیں:

جس روز کوشش رکی میں بھی رک گیا۔

وہ سات روز جرت ناک قلب ماہیت کم شہد ماہیت کے تھے۔اور آخری دن ایک کمل طور پر ٹی تو انائی ایک ٹی روشی اور ٹی مسرت کی موجودگی اس قدر شدید تھی کہ وہ قریب قریب نا قابل برواشت تھی۔ گویا ہیں بھٹے والا تھا گویا ہیں سرشاری کی زیادتی سے پاگل ہونے والا تھا۔مغرب کی نوجوان سل اس کا موزوں طور پراظہار کرتی ہے۔ ہیں توسن جوکررہ گیا خوشی ہیں آ ہے ہے باجر ہوگیا۔

مید بیان کرنا نامکن ہے کہ کیا رونما ہورہا تھا۔ وہ ایک انوکی دنیا تھا۔ اس کو بیان کرنا مشکل ہے۔ لفظوں کو زبان کو توضیحات کو استعمال کرنا دشوار ہے۔ تمام صحفے مردہ دکھائی دیتے تھے اور اس تجربے کے لیے استعمال ہونے والے سارے لفظ بہت چھکے دکھائی دیتے تھے۔ یہ ہے حد زندہ تھا۔ یہ رحمت کی اختی ہوئی لہر کے ما نشرتھا۔

و مارا دن ہی انوکھا مجد کردیے والا تجا اوروہ ایک پاش پاش کردیے والا تجربہ تفا۔ ماضی یوں معدوم ہورہتا تھا گویا بھی اس کا جھے سے دبط ہی نہیں رہا ہو گویا بیس نے اس کے بارے میں کہیں پڑھا ہو۔ گویا میں نے اس کا خواب دیکھا ہو گویا بیکی اور محض کی کہانی

بارے میں سب کھے جانتا جا ہتا ہوں۔"

وہ پولے: "رے بھوان! یہ ہے تہبارا آورش؟ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ کوئی فخص اس لیے فلسفہ پڑھنا چاہتا ہے کہ وہ ساری زعد گی فلسفیوں سے لڑائی کرےگا۔" لیکن وہ جانتے تھے کہ بیں سودائی ہول۔ انہول نے کہا: "ایسا کچھ بی متوقع تھا۔ "اب بھی وہ اصرار کر جائے تھے۔ "اببھی وقت ہے تم اب بھی اس پرغور کر سکتے ہو۔ یو نیورٹی ایک ماہ بعد کھلے گ۔ تم اب بھی اگر سکتے ہو۔ یو نیورٹی ایک ماہ بعد کھلے گ۔ تم اب بھی اگر سکتے ہو۔"

میں نے کہا: ''ایک ، ہُ ایک سال' ایک جیون ساس ہے کوئی فرق نہیں پڑتا کیوتکہ میرے یاس کوئی انتخاب نہیں ہے۔''

میراایک چیا'جو یونیورٹی گریجویٹ تھا'بولا''اس سے باٹ کرنا قطعاً ناممکن ہے۔ بانتخابی ..... ذمہ داری ... زندگی سے ان چیز وں کا کیا سروکار؟ تنہیں چیسے کی ضرورت ہو گئ تنہیں ایک گھر کی ضرورت ہوگئ تنہیں ایک خاندان کی مدد کی ضرورت ہوگی۔''

میں نے کہا: 'میں کوئی خائدان نہیں بناؤں گا۔ میں کوئی گر نہیں بناؤں گا اور میں کسی کی مدونیں کروں گا!'' اور میں نے نہ تو کسی کی مدد کی اور نہ ہی گھر بنایا میں ونیا کا سب سے زیادہ غریب آ دمی ہوں!

وہ مجھے ڈاکڑ انجینر ' سائندان بنے کے لیے قائل کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے سے لیکن وہ سب غصے میں سے اور جب میں ملک بحر میں گھو منے والا استاد بن گیا ، وہ کام کرتے ہوئے جس کے لیے میں نے قلفہ اور منطق پڑھی تھی کیونکہ میں وغمن کی کامل آ گئی جاہتا تھا تو جلد بی کوئی آ دی ایسا ندر ہا جو جھے چینج کرسکتا۔ تب میرے خاندان کو غلطی کا احساس ہونے لگا ' یہ احساس کہ اچھا بی ہوا تھا کہ وہ جھے ڈاکٹ انجینئر یا سائندان بنائے کے المی نہیں شے۔ میں نے ثابت کر دیا کہ وہ غلطی پر شے۔ وہ جھے سے کہنے بنائے کے المی نہیں معانی کردو۔''

میں نے کہا: ''کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئکہ میں نے آپ کی نفیحت کو بھی سنجیدگی سے لیا ہی نہیں تھا۔ میں بھی پریشان نہیں ہوا! جو بھی جھے کرنا تھا' چاہے ہر شے میرے خلاف ہو جاتی جھے وہی کرنا تھا۔ میں نے بھی آپ کی نفیحت کو سنجیدگی سے نہیں لیا' میں آپ کو سنتا تو تھا لیکن سنتا نہیں تھا۔ فیملہ تو میرے اندر تھا' ایک عزم۔''

جب أسے كيان ملا:

عقیدت مندول کے بقول 21 سال کی عمر میں 21 مارچ 1953 م کو جنیش نے

تھی جو میں نے سی تھی۔ میں اینے ماضی سے چھوٹ رہا تھا' میری جڑیں اپنی تاریخ سے اکمر ربي تعيس\_ يس اين آب بي كور با تها يس لاموجود بن ربا تها جي بده"ان ات" كبرا ب\_ مدود معدوم بوربي تحين امتيازات مث رب سے۔

ذبن معدوم بور باتفا وه لا كول ميل دور برے تفاراس كوكرفت كريا دشوارتها وه تیزی سے دور سے دور تر ہوتا جا رہا تھا اور اسے قریب رکھنے کی آرزد بھی نیس تھی۔ اس سب ہے بے نیاز سا تھا۔سب ٹھیک تھا۔ ماضی کے تشکسل کو برقر ارر کھنے کی کوئی آرزونییں تمی \_ شام تک به حالت موگئی که اے برواشت کرنا وشوار موگیا \_ وه اذیت ده تھا' وه درد الكيز تفا۔ وہ ايها بى تھا جيسے كوئى عورت يج جنتى ب جب بچه پيدا مونے والا موتا ہے اور عورت بے بناہ درد سے گزرتی ہے ۔ در دِنہ سے۔

میںان دنوں رات کو ہارہ یا ایک کے سویا کرتا تھا لیکن اس روز جا گتے رہنا نامكن موركيا تھا۔ميرى آئكھيں بند موكى جاربى تھيں أنہيں كھلا ركھنا دشوار موا جار ما تھا۔كوكى شے سریر کھڑی تھی کچھ ہونے والا تھا۔ یہ کہنا وشوار تھا کہ بیتھا کیانے ہوسکتا ہے میری موت بی ہو\_ کین کوئی خوف نہیں تھا میں تو اس کے لیے آ مادہ و تیار تھا۔وہ سات دن ات خوبصورت گزرے تھے کہ بیل مرنے کو بھی تیار تھا' حرید پکھ مطلوب جونبیل تھا۔ وہ دن بے انتہا مسرت انگیز رہے تھے میں اتنا مطمئن اور آسودہ تھا کہ اگر موت بھی آتی تو میں اے خوش آمد مد کہتا۔

تا ہم چھے ہونے والا تھا\_ كوئى شے موت جيسى كوئى شے بہت ہولناك كوئى شے جويا تو موت بوعتى تقى يانياجنم معلوب بونا يا تناسخ \_ كوكى حيرت انكيز اجميت والى في وين کہیں مزویک ہی تھی اور میرے لیے اپنی آئھوں کو کھلا رکھنا ناممکن تھا' میں نشے میں تھا۔

میں آٹھ بے کے لگ بھگ سونے چلا گیا۔اب میں سجھ سکتا تھا کہ جب پتا نجلی کہتا ہے کہ نینداور سادھی کیسال ہیں تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ فرق صرف اور صرف ایک ہوتا ہے \_ اور وہ سے کہ سادھی میں تم مکمل طور پر بیدار بھی ہوتے ہو ادر سوئے ہوئے بھی ہوتے ہو\_ بیک وقت بیدار بھی خوابیدہ نی۔ ساراجم پرسکون ہوتا ہے جسم کا ہرایک خلیہ ممل طور پر پرسکون ہوتا ہے۔ تمام فعلیت کارکردگی پرسکون ہوتی ہے اور اس پر بھی بیداری کی ایک متمع تمہارے اندر روش ربی ہے ....شفاف بے دھواں متم چوک بھی ہوتے ہواور برسكون مجى وصلي و هاليكن ممل طور بربيدار جسم جتني گهرى نيندمكن إس مين موتاب اورتمہاراشعوراے عروج پر ہوتا ہے۔ شعور کی چوٹی اورجم کی وادی کا ملاہ ہو جاتا ہے۔

يل سوكيا ـ وه ايك بهت عجيب ى نيزتقى -جهم سور بأقفا مين جاك ربا تفا-بدال

قدر عيب تفي سويا كوئي دوستول دوجتول من تقتيم موجائ جي تطبيت كمل طور يرواقع ہوگئی ہو گویا میرے اندر دونوں قطب بہم ہو گئے ہول ..... شبت اور منفی مل رہے تھے نینداور بداری مل ربی تھیں موت اور زندگی مل ربی تھیں۔ یہ وہ لحد ہوتا ہے جب تم کمد عقع ہو کہ تخلیق کرنے والا اور تخلیق ملتے ہیں۔

بدانو کھا ساتھا۔ پہلی دفعہ تو بہتمہیں تمہاری بنیادوں تک بلادی ہے بہتمہاری جزیں ملادیتا ہے۔ تم اس تج بے کے بعد دیے ہی نہیں رہتے ہوئی تبہاری زندگی میں ایک نئی بصیرت الك ني كيفيت لاتا ہے۔

بداس قدر خقق تفاكه باتى مرشے غير حقق موكى تقى \_ كمرے كى ديوارين غير حققى موكئ تفين كم غيرهقي مولياته و خودميراجهم غيرهيقي مولياتها - برشے غيرهيقي تهي كيونكم حقیقت جهل مرتبه موجود بهونی تقی-

اس شب بيلي مرتبه مجه لفظ" اما" كامفهوم مجه يس آيا تفا- ايمانبيس تفاكه يس اس سے قبل اس لفظ سے آگاہ نہیں تھا' ایسا بھی نہیں تھا کہ میں اس لفظ کے معانی سے آگاہ نہیں تھا۔جس طرح تم آگاہ ہوتے ہوئیں بھی معانی ہے آگاہ تھا ۔ سیکن میں اس سے بل اسے مجی مجھ نہیں پایا تھا۔ بغیر تر بے ئے تم کسے سجھ کتے ہو؟ اس شب ایک اور حقیقت نے ایے دروازے واکردئے تخاک اور جہت میسر ہوگئ تھی۔

میرے اندر زبردست آرزو ابحری کہ میں کمرے سے نکل بھاگول کھلے آسان تلے چلا جاؤں \_ اس سے میرا دم گھٹ رہا تھا۔ وہ بہت بہت ک تھی! بیتو جھے ماروے گ! اگر میں چند ہی لیے مزید رہا تو میں خود اپنا دم گھوٹ لول گا۔ ایسا ہی دکھائی دیتا تھا۔ میں كرے سے نكل بھا كا ابار كلى ميں آ كيا۔ ايك زبروست آ رزوتھى كه كھلے آسان تلے ستارول كے ساتھ رمون ورخوں كے ساتھ زين كے ساتھ ....فطرت كے ساتھ جوؤں اور يس جوني بابر لكلادم كفنے كااحساس جاتارہا۔

وہ اپے یزے تج بے کے لیے بہت ہی چھوٹی جگٹی۔ اس بڑے تج بے کے لیے تو آسان بھی بہت ہی چھوٹی جگہ ہوتی ہے۔ بیتو آسان سے عظیم رہے۔ حتی کہ آسان بھی اس کی حدثیس ہے۔ تاہم بول جھے زیادہ سکون محسول ہوا تھا۔

اور اس روز وہ فٹے رونما ہوئی جو کہ جاری تھی \_ نشکسل کے طور بر نہیں بلکہ وہ واخلی بہاؤ کے طور پر ہنوز جاری تھی۔ استقلال کے طور پر نہیں۔ یہ تو ہر لمحد بار بار رونما ہوئے على جارتي تقي

اوراس رات سے میں جم میں مجھی نہیں رہا ہوں۔ میں تو اس کے گرومنڈ لاتا رہا

جب وه مجلگوان بنا:

ملک گیر دورے کے بعد اوٹوٹے ٹیزی کے ساتھ عملی سمت میں آ مے بڑھ منا شروع کیا۔ 27 جون 1970ء کو جبل پور میں اس کے لیے ایک الودائی تقریب کا اہتمام کیا گیا' وہ اس ثہر میں کی برس تک فلفہ کے پروفیسر کی حیثیت ہے مقیم رہا تھا' اور اب جمین کی رونق برطانے پر آ ماوہ تھا۔ کیم جولائی کو وہ جمین چلا جاتا ہے اور قریب بیچاس افراد کو ہا قاعدگی سے شام کے وقت خطاب کرتا ہے۔ اس محفل کا اختیام اکثر اوقات مراتے موسیقی اور رقص پر ہوتا تھا۔ اس سال رجیش نے مراقبے کی ایک افقائی تظمیری تھنیک کا تعارف چیش کیا اور سنیاس کے روایتی تصور کو نیا جامہ پہنایا۔ 26 متبر 1970ء سے لے کر 5 اکتوبر 1970ء تک جالیہ کی وادی میں کولو منالی تا می مقام پر ایک مراقبہ کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ 26 متبر ہی کو اوٹو نے تام کی وادی میں کولو منالی تا می مقام پر ایک مراقبہ کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ 26 متبر ہی کو اوٹو نے اس کی وادی میں میان کیا۔ اس حوالے ہے اُس کا کہنا تھا کہ:

ود میں متعقبل کے سیاس کو ماضی کے سیاس سے الگ کر دوں گا۔ اور میرا خیال مے کہ سیاس کا ادارہ جیسا کہ وہ اب تک چلا آ رہا ہے بہتر مرگ پر ہے ہیم دے کی طرح ناکارہ ہے۔ اس کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ لیکن نیاس کے جو ہر کو محفوظ کرنا ہوگا۔ بیدانسانیت کا اتنا قبتی حاصل ہے کہ ہمیں اس کو کھونے کا ید رانہیں ہے۔ سیاس ان کمیاب چولوں میں سے اتنا قبتی حاصل ہے کہ ہمیں اس کو کھونے کا ید رانہیں ہے۔ سیاس ان کمیاب چولوں میں سے ایک ہے جو ہزاروں سال بعد کھلتے ہیں۔ لیکن ایسا ہے کہ من سب دکھ بھی ل کی کے سب بید مرجما جائے گا۔ اور اگر بیدا ہے قدیم تانوں بانوں سے بی بندھا رہتا ہے تو یہ قبینی طور پر فنا ہو جائے گا۔

سنیاس کے قدیم معانی ہیں دنیا کوترک کر دینا۔ ہیں اس کے خلاف ہوں۔

تاہم میں ہنوز لفظ ''سنیاس' کو استعال کرتا ہوں' اس کی وجہ سے کہ پرائے
معانی کی نسبت کہیں زیادہ اہمیت کے حال ویر معانی کو دیکھ سکتا ہوں۔ میری مراد ان جکڑ

بندوں کوترک کرنے ہے ہے جو کہ دنیا نے تمہین دیتے ہیں۔ تمہارا وهرم' تمہاری ذات

پات 'تمہاری برہمدیت' تمہارا جین مت 'تمہاری عیسائیت' تمہارا بھوان تمہاری پوتر پہتک۔

میرے لیے سیاس کا مطلب ہے ایک وابستگی ایک وعدہ کرد میں ان سب چیزوں کو اپنے اندر ہے کمل طور پر صاف کر دول گا جو کہ بچھ پر تھو پی جاتی رہی ہیں اور میں اپنی مجروسے جینا شروع کرول گا \_ تازہ جوال خالص غیر آلودہ ' سو سنیاس تمہاری اپنی

ہوں۔ میں بیک وقت انتہائی طاقت وراور نہایت نازک بن گیا ہوں۔ تذریبی سرگرمیاں اور استعفاٰ:

پہلے تو اوشورائے پور کے منسکرت کالج میں مدرلی خدمات انجام دیتا رہا اور ایک سال بعد جبل پور یو نیورٹی میں فلفہ کا پروفیسر مقرر ہوا لیکن 1966ء میں اُس نے اپنے عہدے سے رضا کارانہ طور پر سبکدوش ہونے کا فیصلہ کیا تا کہ اپن ''روحانی بیداری' سے لاکھوں سوئے ہوئے لوگوں'' کو مستفید کر سکے۔ اب وہ نے دور کے نے انسان کو مراقبے کی خودسا خند اقسام کے اسرارورموز سے آگاہ کرنے کے کام میں پوری طرح متحرک ہوگیا۔

عوامی بیداری کی جدوجهد:

بیمویں صدی کے لگ بھگ بورے چھے عشرے کے دوران اُس نے آ چارہے جنش کے روپ میں بھارت کے طول وعرض کے دورے کیے۔ آ چارہ کون ہوتا ہے اور اوشو کو یہ خطاب کیے ملا؟ اس موال کا جواب دیتے ہوئے دہ کہتا ہے

سوجب چونیس برس پہلے میں نے بت کرنا شروخ کیا تو لوگوں نے اس لفظ کو استعال کرنا شروع کردیا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہندوستان میں اگرتم کی شخص کا احترام کرتے ہوتو تم اس کا نام استعال نہیں کرتے ہوا اس کو بہتو قیری قصور کیا جاتا ہے۔ سوجب میں نے تقریری کرنا شروع کیا اور لوگوں نے میرے بارے میں پچھ موس کرنا شروع کیا تو وہ خود بخو و جھے 'اچاریئ' کہد کر پکار نے لگے۔ 'اچاریئ' کا مطلب ہوتا ہے' 'استاذ' یہ تاہم اس کا مطلب محض است دنییں ہے بلکہ اس سے پچھ سوا ہے۔ در ضیقت اس کا مطلب ہو ہو ہی کہتا ہے جے وہ جیتا ہے ایک ایسا شخص جس کے اعمال اور افکار مطلقا ہم ایک ایسا شخص جو وہ ی کہتا ہے جے وہ جیتا ہے ایک ایسا شخص جس کے اعمال اور افکار مطلقا ہم استی میں ہوں۔ سوارے بوال کے بہت رہے۔ یہ اس سے پہلے کی بات ہے جب میں برس تک لوگ بھے ''اچ رہی' کہتے رہے۔ یہ اس سے پہلے کی بات ہے جب میں نے لوگ وکی کو مملی سیتی ویے شروع کے۔

رجیش کے عقیدت مند کہتے ہیں کہ جارے گرونے بھارت کے جرعلاقے میں اجتماعات اور مراقبوں کی ترجی تخلیس منعقد کرتے دھرم کے نام پراپ ذاتی مقاصد کی تکیل کرنے والے انسان وشمنوں کی ریا کاری اور منافقت کا بھا تدا نیج چوراہے کے چھوڑ دیا۔ وہ لوگوں کو آگاہ کرتا رہا کہ کس طرح خمیب کی آڑ میں چھے منافق لوگ انسان کو روحانی طور پر طاقتور بننے کے استحقاق ہے محروم کرتے چلے آ رہے ہیں۔ ان سرگرمیوں سے لاکھول لوگ وجی طور پرلرز کررہ گئے۔

معمومیت میں باضابط شمولیت ہے۔''

ببرحال اس" نوسنیاس" کوا پنانے والے" نوسنیاسیوں" کی تعداد برهتی گئی۔اوشو ك عقيدت مندول كے بقول يہ خودشناسائي اور مراتبے كے ليے دركار اعلى درج كے تصور كا حقیقی راستہ تھا جو جدید دور کے ہندوستا نیوں کو پہلی بار دکھایا گیا۔ اس معاطے میں جذباتی طور یر زیادہ متاثر ہونے والوں کوگرو سے ان کی مجبت کی شدت اور انفرادی لگن کی بنیاد پر ہرطرح كا تعاون فراہم كيا جاتا تھا۔ بعدازال تعاون حاصل كرنے والے ان"شديدمتاثرين "نے بى رجیش کو گرویا آ جارب سے بھی بلند درجہ دے کر "بھگوان" کہن شروع کردیا۔ بھگوان کیا ہوتا ہے؟ اور اوشو كيون كب اور كيے بھوان بنا؟ اس سوال كا جواب بھى اوشو بى كى زبائى سنيے:

تقید کرنے والوں نے جو کہ مرے خلاف لکھتے رہے ہیں ہمیشہ اس کو ایک الزام بنایا ہے کہ میں ایک " خووساختہ" بھگوان ہوں۔ اور میں ہمیشہ جیرت کرتا رہا ہوں " کیا وہ کسی کو بھی جانے ہیں۔ رام کرش بدھ۔ جس کوئس دوسرے نے مقرر کیا ہو؟ اگر رام کوئس اور نے " بھگوان" مقرر کیا تھا تو لیٹنی طور پر مقرر کرنے والی اتھارٹی زیادہ بری ہوئی اور اگرتم

مقرر موسكة موتوتم بنائے بھى جاسكة بوا

بیاتو نری حمالت ہے۔ بنیادی طور پر وہ اس تصور ہی کونیس سمجھے لینی بھگوان تو تجرب كى ايك حالت موتا إس كا تقررت انتخاب ع خطاب ع إ و كرى ع كوئى سروکار نہیں ہے۔ یہ تو بھلوت کا تجربہ ہے بھلوانیت (Godliness) کا کہ ساری ہتی مجلوانیت سے تعری ہوئی ہے کہ بھلوانیت کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔

کوئی بھوان نہیں ہے لیکن ہر چول میں اور ہر درخت میں ہر پھر میں کوئی شے الی موجود ہے جس کو صرف بھگوانیت ہی کہا جا سکتا ہے۔ تاہم تم اے صرف تبھی و کھ سکتے ہو جبتم اے این اندرو کی کے ہو وگرنتم زبان نبیں جائے ہو۔

میں ایک طور سے بہت عجیب ہول کیونکدتم میری قتم بندی نہیں کر سکتے اوھر تین قتمیں ہوتی ہیں ... جھوان کو مانے والے وجریے تشکیک پسند کوئی چھی قسم نہیں ہے \_ اور میں چڑھی قتم سے تعلق رکھتا ہول بے نام قتم سے۔ میں نے دیکھا ہے وصور اسے۔ مجھے بھوان کے نہیں مالیکن میں نے بہت زیادہ اہم شے پالی بھوانیت۔

ين كوئى و جرية بيس مول من كوئى بطوان كو مان والانبيس مول من كوئى تكيك پندئیں ہوں۔میری حالت تو بالکل واضح ہے۔

سواگر کوئی بھوان نہیں ہے تو مجھے میر الوگ بھوان کیول ایکارتے ہیں؟ بيسوال اك ذراسا يجيده إحميمي لفظ بهكوان كى لسانيات من جانا موكاريد

ایک بے حداثو کھا لفظ ہے۔ ہندو صحیفوں میں بھگوان خدا کا قریباً مترادف ہے۔ میں کہتا ہوں قریباً ' کیونکه انگریزی زبان میں صرف ایک ہی لفظ ہے خدا (God) سنسکرت میں میدومت میں تین الفاظ ہیں: ایک ہے بھگوان ورسرا ہے ایشور تیسرا ہے پر ماتما۔ ہندوان تین لفظوں کو تین مختلف وجوہات کے تحت استعمال کرتے ہیں۔

ير اتما كا مطلب إ اعلى رين روح " برم كا مطلب ب اعلى رين اور آتما كا مطلب بي "روح" - البذاير ماتما كا مطلب بوا" اعلى ترين روح" - چنانچه جولوك حقيقتا مجھتے ہیں وہ خدا (God) کے لیے لفظ پر ماتما استعمال کرتے ہیں۔

دوسرا لفظ ایشور ہے۔ یہ ایک خوب صورت لفظ ہے۔ ایشور کا مطلب ہے اسب ے زیادہ امیز' کفظی طور پراس کا مطلب ہوا: وہ جس کے پاس سب پچھ ہو جوسب پچھ ہو۔ یقین طور یہ ہے ہے۔ جس لیحتم بھوانیت کا تجربہ کرتے ہوتو تم برشے کے حال ہوجاتے ہو مراس نے کے جوکی قدروقیت کی حامل ہوتی ہے۔ ممکن ہے کہ تہمارے پاس کوئی بھی شے نہ ہواس کی چندال اہمیت نہیں ہے لیکن تم ہر شے کے صاف ہوتے ہو جو زندگی کے لیے کوئی خصوصیت رکھتی ہو۔

اور تنسرا لفظ ہے بھلوان \_ بھلوان کوئسی دوسری زبان میں سجھنا یا سمجھانا بہت وشوار ہے۔ ہندوصیفول میں .... اے یاد رکھنا ' کیونکہ بھگوان کو ہندوستان میں ووقتم کے لوگ استعال كرت بين: اول مندو ووم: جين اور بده جين اور بده خدا (God) كونيس ماخ میں تاہم وہ لفظ بھگوان کواستعال کرتے ہیں۔ بدھ مت کے بیروکار بدھ کے لیے لفظ بھگوان استعال كرت بين مسيعكوان كوتم يدهد اورجين بهي خدا (God) كونيس مات بين تاجم وه مباویر کے لیے استعال کرتے ہیں بھگوان وردهمن مباویر۔ ابدا ان کے معانی ممل طور پر

مندو بہت حقیقت پند ہوتے ہیں۔ جہیں جرت ہوگ بلد تمہیں دھیکا سا لکے گا تاہم ہندومت میں بھوان کی اصل جز بھگ ہے \_ بھگ کا مطلب ہوتا ہے "اندام نہانی"-تم في توسوع بهي نبيس موكا! اور بعكوان كا مطلب بي "وه جوكا ئنات كى اندام نهافي كوتخليق کے لیے استعال کتا ہو' ۔ تخلیق کرنے والا۔ ہندوعورت کی اندام نہائی اور مردانہ عفوتناسل كى علامت 'فيولنك' كى يوجاكرتے بين-شايدتم في شولنگ ديكها ہؤيد سنكِ مر مر کا ایک مخروطی ابھار سا ہوتا ہے جو کہ مرد نہ جنسی عضو کی اس ایک علامت ہوتا ہے اور بیا ندام نہانی میں کھڑا ہوتا ہے۔ اگرتم اس کے نیچے دیکھو کے تو متہیں سنگ مرمر کی اندام نہانی نظر آئے گی اس کے اندر سے یہ (شوانگ) انجر رہا ہوتا ہے۔ ہندو علائتی طور پر اس کی پوجا ا يك نئ جگه تلاش كي تن تا كه جاري مركرميون كومزيد وسعت دي جاسكے-

بونا كى سرگرميان:

کر شخص سلور میں آپ پڑھ آئے ہیں کہ رہنیش نے 21 مارچ 1953ء کو گیان پایا۔ای '' ہوم آگی'' کی اکسویں سالگرہ پر پونا میں 'شری رہنیش آشرم' کا افتتاح ہوا۔اس مقصد کے لیے اوشو نے پونا میں چھا کیڑر تے پر محیط دور ہائش گاہیں خریدیں۔اب وہ اپنی روزم ہمعروفیات کو نے سرے سے ترتیب دیے کے بعد ہر روز صرف انہی لوگوں سے ملتا یا گفتگو کرتا جو آشرم میں نو وارد ہوتے یا بعداز قیام رخصت ہورہ ہوتے۔ باتی عقیدت مندول کو 'مستقل دیدار کی تھت' سے یہ کہ کر گروم کردیا گیا کہ 'الیا بہت موج سمجھ کر کیا گیا ہے کہ میں نا قابل رسائی ہوجاؤں۔ میں تو بہت ہی قابل رسائی تھا لیکن پھر رفتہ رفتہ میں نے محسوس کیا کہ میں (تہمیں ہروقت) کی دئیس دے سکتا 'ایسا کرنا قریب قریب نامکن ہوگیا تھا۔ مشال کے طور پر آگر میں تہمیں ہروقت) کی دئیس دیا ہوں تو تم بکواس کرنے گئتے ہو۔اگر میں تہمیں ایک گفتہ دیتا ہوں تو تم بکواس کرنے گئتے ہو۔اگر میں تہمیں ایک گفتہ دیتا ہوں تو تم عرف دی بات کہتے ہوجس کی ضرورت ہوتی ہے۔ ذہن اس طرح کرنا ہے کام۔'

منی 1974ء میں اوٹو نے اگریزی خطبات کا ایک سلسلہ شروع کیا اورا پی قکر کی تفصیلی وضاحت کی بعدازاں ان خطبات کی کتابی صورت میں اشاعت نے مغربی لوگوں کی بوی تعداد کو اوٹو کے خیالات وافکار تسلیم کرنے کی ترغیب دی اور بچ بھی یہی ہے کہ ان دنوں دنیا مجر میں اس کے نام کا ڈ ٹکان کر رہا تھا۔ اس مثالی صورتحال میں نزائی بیآئی کہ وہ دن بدن کر ور ہوتا چلا گیا صحت شدید متاثر ہوئی اور پھر خطرناک انداز میں تیزی سے بگرتی گئی۔ لیکن ان حالات میں بھی جون 1974ء کو اوٹو نے پوٹا میں پہلے مراقبہ کیمپ کا افعقاد کیا اور ساتھ بی بیا مراقبہ کیمپ کا افعقاد کیا اور ساتھ بی بیا مراقبہ کیمپ کا افعقاد کیا اور ساتھ بی کام کروں گا۔ اب اس نے شخص طور پر مراقبوں کے عمل کی رہنمائی سے پہلی یا رہنمائی ہے کہا کی مراقبہ بال میں موجودگی کی علامت تھی۔ اس تبدیلی کے بارے میں اس نے اپنے عقیدت مندوں سے کہا۔ '' ایک اعتبار سے میں وہیں ہوں گا اور ایک اعتبار سے تمہارے ماشنے ہمیشہ مندوں سے کہا۔ '' ایک اعتبار سے میں وہیں ہوں گا اور ایک اعتبار سے تمہارے ماشنے ہمیشہ مندوں سے کہا۔ '' ایک اعتبار سے میں وہیں ہوں گا اور ایک اعتبار سے تمہارے ماشنے ہمیشہ مندوں سے کہا۔ '' ایک اعتبار سے میں وہیں ہوں گا اور ایک اعتبار سے تمہارے ماشنے ہمیشہ مندوں ہے کہا۔ 'کیک بات کی موری ہی ہوں گا اور ایک اعتبار سے تمہارے ماشنے ہمیشہ مندوں ہے کہا۔ کی کی بی رہی ہی دوری ہی۔ '

اب اوشونے خُود کواپنے ذاتی کمرے تک محدود کرلیا وہ صرف من کے خطاب کے لیے سامنے آتا اور پھر شام کوایک یا دو گھنٹول کے لیے اپنی رہائش گاہ سے متصل ایک چھوٹے

کرتے ہیں اور ان کے حوالے سے یہ بامعنی دکھائی پڑتا ہے کہ ہر تخلیق مرداور مورت کے مین اور ایا نگ کے ملاپ ہی سے ہوتی ہے۔ سو ''تخلیق کرنے والے'' کے لیے وہ لفظ ''بھگوان'' استعال کرتے ہیں۔ لیکن اس لفظ کا ماغذ (Origin) بہت مجیب ہے۔

بدھ اور جین خدا (God) کونہیں مانے ہیں وہ یقین نہیں رکھتے ہیں کدونیا کوکمی نے خین کدونیا کوکمی نے خین کرتے ہیں۔ ان کے ہاں اس لفظ کا ماخذ مختلق کیا ہے۔ تاہم وہ بھی لفظ بھگوان کو استعمال کرتے ہیں۔ ان کے ہاں اس لفظ کا ماخذ مختلف ہے۔ جین اور بدھ تناظر میں '' جیگ' کا مطلب ہوتا ہے : '' قسمت' اور بھگوان کا مطلب ہوتا ہے : '' قسمت والا وہ جے نواز آئیا ہو۔'' وہ جس کو اپنی منزل حاصل ہوگئ وہ جو بختہ اور کامل اور بالغ ہوگیا ہو۔

برسول اوگ بچھے کہتے رہے تھے کہ وہ جرے ویلے سنیاس کے ملی سبق لینا چاہتے ہیں اور بیں انہیں کہتا تھا: ''انظار کرو۔ وہ لحد آنے دو جب میں خود اے موز ول محسوں کرول گا۔'' وہ دن آگیا۔ میں نے ہمالیہ کی وادی میں کولو منالی میں ایک مراقبہ کیمپ کا انعقاد کیا۔ کولومنالی دنیا کی خوبصورت ترین جگہوں میں سے ایک جگہ ہے۔ اس کو دایتاؤں کی وادی کہا جاتا ہے میہ بے صدخوب صورت ہے نی تو کوئی دوسری ہی دنیا گئی ہے۔ ایک مرتبہ مرحبہ کولومنالی میں واضل ہوجاؤ تو تہہیں محسوں ہوگا کہتم کی اور بی دنیا میں واضل ہوجھ ہو کی سی کہ آخری روز وہ لحد مجھ پر وارد ہوگیا: ''اب وقت آگیا ہے۔'' اور میں نے اعلان کیا:''جو کوئی بھی مملی سبق لینا چاہتا ہے میں آ مادہ ہوں۔''میں افراد فوری طور پر کھڑے ہوگئے۔ وہ سنیاس میں داخل ہوگئے۔ اب ان کے لیے مسئلہ تھا کہ وہ مجھے کی نام سے بلا کیں۔ ہرخص سنیاس میں داخل ہوگئے۔ اب ان کے لیے مسئلہ تھا کہ وہ مجھے اچاریہ کہا کرتا تھا، لیکن اب سے لفظ ان کے لیے کافی نہیں تھا۔ ان کے لیے تو میں کہیں زیادہ اہمیت اختیار کرگیا تھا۔ بہت زیادہ خاص بہت زیادہ قریب ہوگیا تھا۔ وہ میری ہستی کے نہیت تو یو اس کہا کرتا تھا، لیکن اب سے فیصلہ کیا کہ وہ مجھے بھگوان کہا کریں گے۔

انہوں نے جھے سے دریافت کیا تھ۔ میں نے کہا: ' یہ کاملاً درست ہے اس کی وجہ سے کہ میرے لیے یہ بہت بامعنی لفظ ہے: ' ایبا شخص جس کونوازا گیا ہو۔''

مغرب میں مقبولیت:

ابتداء میں مغربی ممالک ہے جو تحقق ''نو سنیاس'' کا شہرہ س کر ہندوستان وارو ہوئ اُن میں زیادہ تر ماہر بن روحانیات اور تصوف کے موضوع پر سند کا ورجد رکھنے والے مشہور ومعروف لوگ تھے لہذا ان کے ذریعے اوشو کی شہرت امریکہ آ سٹریلیا اور جابان وغیرہ تک جا پہنچی۔ ماہاند مراقبہ کیمیوں کا با قاعدہ اجتمام کافی عرصے سے جاری تھا تیکن اب بونا میں

شخ وہ تو صرف تہمیں مراقبے کے لیے تارکرتے سے ....ایک مرتبہ تم "اس سب" کواپے نظام سے نکال چینکوجس کوتم ہمیشہ دباتے رہے ہو۔"

مارچ 1976ء میں بہت ی نی حاصل کی گی عمارتوں کی ترکین نو اور تشکیل نو کمل ہوگی اور اوشو نے ان عمارتوں کو گیان یافتہ روحانی جستیوں مشلا عیسیٰ "کرش فرانس وغیرہ ہے موسوم کیا۔ اب وہ اپنے روزانہ کے خطبے کے لیے چوا نگ زوآ ڈیٹور کی میں نمووار ہوتا تھا۔ علاوہ ازیں مارچ 1977ء میں بدھ ہال کی تعمیر کمل ہوئی جہاں اوشو کے اگریزی خطبے کو زیادہ لوگ میں سیتھے تھے۔ یہ تعمیراتی سلملہ بڑھتے بڑھتے اس قدر بڑھ گیا کہ آشرم میں بیلشنگ آفس اور پرلیں آفس جیسے ضروری شعبول کے ساتھ ساتھ مختلف ہنر سکھانے کا شعبۂ شعبہ موسیقی بوتیک اور بڑھئی خانہ بھی قائم ہوگیا۔۔۔۔۔اور پھر اگست 1977ء میں نوبت یہاں تک موسیقی بوتیک اور بڑھی خانہ بھی قائم ہوگیا۔۔۔۔۔اور پھر اگست 1977ء میں نوبت یہاں تک سیجے آشرم کیا تھا بازار تھا ، جس میں واخلہ بھی کھے خرچ کے بغیر ممکن نہ تھا۔ یہ سب کچھ اُس جدوستان میں ہور ہا تھا ، جس میں واخلہ بھی کچھ خرچ کے بغیر ممکن نہ تھا۔ یہ سب کچھ اُس جدوستان میں ہور ہا تھا ، جس کے باشدول کے نزدیک آشرم کا تصور اوشو کے بنائے آشرم کے میں فرد کے بنائے آشرم کے موسی تھا۔ اس میں جدوستان میں ہور ہا تھا ، جس کے باشدول کے نزدیک آشرم کا تصور اوشو کے بنائے آشرم کے کیا تھا۔ اس میں جو کہا تھا:

ہمدوستانی بہت مطعقعل ہیں ۔۔وہ سمجھ ہی ٹیس سکتے ہیں۔ وہ صدیوں سے
آشرموں کو جانتے ہیں لیکن یہ آشرم ان کی فہم ہے بالاتر ہے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کی
وھرم ہے متعلق خطاب کو سفنے کے لیے تہہیں رقم اوا کرنا پڑتی ہے۔ انہوں نے بھیشہ مفت
میں سنا ہے ۔ مذصرف مفت بلکہ خطاب کے بعد آشرم ' پرشاد' کھانا اور مضائی بھی تقتیم کرتا
ہے۔ بہت ہوگ خطاب سفنے جاتے ہیں لیکن خطاب کے لیے نہیں بلکہ پرشاد کے لیے۔
یہاں تہہیں رقم اوا کرنی پڑتی ہے۔ میں کیا کر رہا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ مطلقا بازار کا
حصہ بن جائے اس کی وجہ یہ ہے کہ میں خواہش مند ہو کہ میر سے سنیاس خانقا ہوں میل نہیں
جا کیں۔ انہیں ونیا ہی میں رہنا ہوگا۔ ان کے مراقبے کو ونیا کے اندر نشوونما پائی چاہئے ان
کے مراقبے کوفراری (Escapist) نہیں بنا چاہیے۔ سو یہاں تم خواہ کیسا ہی سکون اورشائتی
پار ہے ہو تم جہال کہیں بھی جاؤ وہاں رہنے کے قابل ہو گے۔ اوھ کوئی مسکہ نہیں ہوگا' بالکل
تہمیں پریشان کرسکتا ہے جہاں موجود ہے!

اوشونے ہندوستانیوں کے مشتعل ہونے کی بات تو کہی ہے لیکن میز ہیں بتایا کہ وہ صرف ایک ایسے آثرم کے قیام ہی کی وجہ سے ناراض نہیں تھے جوان کے تصورات سے قطعاً مختلف تھا بلکہ اُن کی نارافنگی کی دیگر وجو ہات بھی تھیں مثلاً اس آ شرم میں جو کچھ بھی مراقبول

ے آڈیٹوریم میں ساری دنیا ہے آئے ہوئے متلاشیوں کوخوش آ مدید کہتا 'جانے والوں کو الوواع کہتا' سوالات کے جواب دیتا اور عقیدت مندوں کے مسائل س کر انہیں مشور ہے فراہم کرتا۔ جولائی 1974ء ہے 1981ء تک صح کا خطبہ اُس کا معمول رہا۔ وہ دنیا جر کے لذاہب عقائد اور مشاہیر کے افکار پر تیمرے کرتا اور ہر دوسرے دن حاضرین کے سوالات کے جواب دیتا تھا۔ ہر مہینے کے تیتوں عشروں کی الگ الگ کارروائی تین کتابوں کی صورت میں شائع کی جاتی اور اس کے علاوہ شام کو جوافراوالگ الگ یا گرو پوں کی صورت میں تبادلہ شی شائع کی جاتی اور اس کے علاوہ شام کو جوافراوالگ الگ یا گرو پوں کی صورت میں تبادلہ خیالات کرتے اُسے بھی پہلے ریکارڈ اور بعدازاں شائع کرنے کا اہتمام کیا جاتا تھا۔

1975ء میں رجنیش نے آشرم میں گئے بند سے معمولات میں توسیع کی جس کی وجہ سے مراقبے کی مشرقی تکنیکوں کے ساتھ ساتھ تھرائی کے مغربی طریقے بھی ایک انقلاب سے دوچار ہوگئے۔ اگست 1975ء میں اولین تھرائی گروپوں کا آغاز ہوا۔ اب وہ صبح کے خطاب کے علاوہ شام کے وقت نے آنے والے لوگوں کے گروپ بناتا اور گروپ لیڈروں کو ضروری ہرایات جاری کرتا۔ بعدازاں یہ مختلف گروپ مختلف درجوں کے مراقبوں میں معروف موجود تھے اور پونا میں موجود تھے اور پونا میں قائم آشرم دنیا کے سب سے بڑی تعداد میں غیر ملکیوں کی آ مرجی تھی جو دنیا کے مختلف ہو چکا تھا۔ اس شہرت کا ایک سب بڑی تعداد میں غیر ملکیوں کی آ مرجی تھی جو دنیا کے مختلف مما لک سے آتے 'چند ماہ گرار کے واپس چلے جاتے اور جاتے ہوئے جو بچھ بھی سکھ کر جاتے مما لک سے آتے 'چند ماہ گرار کے واپس چلے جاتے اور جاتے ہوئے جو بچھ بھی سکھ کر جاتے اسے یوری شمری سے آگے پھیلاتے تھے۔

تعداد نے تطہیری مرطوں یا عربان ہے دوران میں پوٹا آشرم میں تھیرائی گروپوں کی بہت ہی تھیل تعداد نے تطہیری مرطوں یا عربانیت میں شرکت کی تاہم میں گروپ تھے جو میڈیا کی سب سے ذیادہ توجہ حاصل کرنے میں کامیاب دہے۔ ایک جرمن فلم کمپنی نے اجازت حاصل کرکے خصوصی طور پر مذکورہ بالا تطہیری مرطوں اور ان کے نتائج پر ایک دستاویزی فلم تیار کی۔ 'آ تشرم' نامی اس فلم نے دنیا بھر میں ناز عے اوراشتعال کو ابھارا' اس کی نمائش 1980ء کی دہائی میں ہوئی اور اوشو کے خالفین نے اس فلم کو اپنے اس دعوے کی تائید ے لیے استعمال کیا کہ اوشو امیک خطرناک کام کررہا ہے جس کی خالفت کی جانی چاہے۔ دراصل مذکورہ بالافلم میں جسی تھیرائی کوفلہ یا گیا تھا جو اوشو کے نزد یک بعض افراد کے لیے ناگزیر ہے جو زبر دست جنسی حبات وباؤ اور گھٹن کا شکار ہوتے ہیں۔ یہ ممل اوشو کے بود نہیں کہیا جا تا تھا اور اگر کوئی کسی بھی کھے اس نہیں ہوتا تھا' کسی کو اس کی رضا کے خلاف مجبور نہیں کیا جا تا تھا اور اگر کوئی کسی بھی کھے اس نہیں ہوتا تھا' کسی کو اس کی رضا کے خلاف مجبور نہیں کیا جا تا تھا اور اگر کوئی کسی بھی کھے اس سے نکلنا جا پہتا تھا تو وہ نکل جائے کے لیے آزاد تھا۔ یا درکھوا یہ گروپ بھی مقصد و معانہیں سے نکلنا جا پہتا تھا تو وہ نکل جائے کے لیے آزاد تھا۔ یا درکھوا یہ گروپ بھی مقصد و معانہیں سے نکلنا جا بتا تھا تو وہ نکل جائے کے لیے آزاد تھا۔ یا درکھوا یہ گروپ بھی مقصد و معانہیں

وغیرہ کے نام پر ہوتا تھا وہ اخلا قیات کے مسلمہ اصولوں کے خلاف تھا' اوشو ہرسوں سے ہندو دھرم سمیت دنیا کے تمام ندا ہب کی تعلیمات کوتو ہیں آ میز انداز ہیں مختلف حوالوں سے جھٹلاتا رہا تھا' وہ ندا ہب عالم کے تحریری ورثے کی تحقیر کرتا تھا' ندجی رہنماؤں کا نداتی اڑا تا تھا اور عام ہندوؤں کے عقاید وتصورات کو گرائی بتا تا تھا۔ یہی سب اور ایسی دیگر وجو ہات عوام اور ندہجی و سیاسی طبقات کی ناراضگی کا باعث تھیں۔ بہر حال اسی عوامی ناراضگی کے باعث اوشو کے مغربی مقلدین خصوصاً عورتوں کو تھی ہے جانے کے واقعات میں بھی کافی اضافہ ہوا کیونکہ ہندوستان کی جنسی ممانعتی ثقافت میں عورت اور مرد کی جاہت کے کھلے عام اظہار اشتعال انگیز سمجھا جاتا ہے۔ انہی ایام میں ہندوستانی سیاست میں اوشو کے مشتقل ناقدین اور حکومتی المکاروں نے آشرم کے خلاف و باؤ ڈالنے والے اقد امات کا سلسلہ شروع کرویا اور خوصی ایک تعمیرات پر پابندی لگانے کے علاوہ ان غیر ملکوں کو بھارتی ویزا دینے سے بھی انکار کیا جنہوں نے ہندوستان میں اپنے ٹھکانے کے طور پر آشرم کا نام لکھا یا بتایا ہوتا تھا۔ اس خالفت پر اوشونے کہا:

" بی معاشرے کی مدوحاصل نہیں ہو گئی ہے۔ میرا زعمہ رہنا ہی ایک مجزہ ہے ہیں ہوت غیر منطقی بات ہے۔ بہرحال جمعے یہاں ہونا تو نہیں چاہے تھا۔ معاشرہ میری تائیدوجمایت نہیں کرتا ہے وہ میری تائیدوجمایت "کربھی نہیں سکتا"۔ ہرمکن طریقے سے وہ میرے کام میں رکاوٹیں کھڑی کررہا ہے۔

ابھی اگلے روز ہی اخبارات میں ممیں نے رہ ھا کہ کی شخص نے حکومت کو تجویز دی ہے کہ مجھے ہندوستان سے نکال دیا جانا چاہے۔ وہ ضرور دھری شخص رہا ہوگا کیونکہ وہ کہتا ہے کہ میں دھرم کو ہر باد کر رہا ہوں۔ اور وہ صرف میرے وطن بدر کیے جانے ہی سے مطمئن نہیں ہے ۔ وہ تجویز کرتا ہے کہ میری زبان کاٹ دی جانی چاہے تا کہ میں پول نہ سکول ٹیز میرے ہاتھ بھی کاٹ دیتے جانے چاہئی تا کہ میں لکھ نہ سکول۔ اور وہ سوج ہے کہ وہ دھری انسان ہے!

اس میں کیا برائی ہے اگرتم اپ محبوب کو گلے لگاتے ہو جس مخص سے تم محبت کرتے ہوا ہوں گلے نام ہو جس کی کوزبردی گلے نہیں لگانا چاہئے یہ تو کہ کی کوزبردی گلے نہیں لگانا چاہئے یہ تو گند ہوتا ہے ۔ اور ہندوستانی مہی کر رہے ہیں۔ اور میری خاتون سنیاسیس اس امر سے واقف ہیں۔ اگرتم بازار میں موجود ہوتو ہندوستانی حقیقا نہت ہی گندے انداز میں سلوک کرتے ہیں۔ وہ نہارے کولیوں میں چنکیاں مجرتے ہیں اب بیتو گندی ہے نا! وہ تمہارے

بدن سے اپنا بدن رگڑ کر گزرتے ہیں۔ بیتو گند ہے۔ وہ تہماری سمت یول دیکھیں گے گویا وہ تہمیں کھا جانا پیند کرتے ہوں۔ بیا گند ہے۔لیکن اس روینے کو وہ قبول کرتے ہیں میکمل .

اگر تم كى شخص سے محبت كرتے ہواور تم اس كے ہاتھ پكر ليتے ہواور تم ايك دوسر سے سے كلے ملتے ہواور تم ايك دوسر سے كو چوشتے ہوتو يہ كى كى ذمد دارى نہيں ہے۔ دوسر سے كيوں برامحسوس كرتے ہيں تو ان كے ساتھ كچھ گربو ہو سے ہوسكتا ہے وہ حسد محسوس كرتے ہيں ليذا ہو ما مرتبيں كرتے ہيں ليذا وہ غصے بيں آ جاتے ہوں كين انہيں اس كى وہ غصے بيں آ جاتے ہوں كين انہيں اس كى جرائت ہى نہ ہؤ وہ معاشر سے سے خوف كھاتے ہوں البذا انہيں تم پر بہت غصر آ جاتا ہے۔ جو

وہ جین کر سکتے ہیں وہ دوسرے کسی کا بھی اسے کرنا پیند نہیں کرتے ہیں۔
ساتی اور سیا کی مداخلت کا عمل شروع ہونے پراوشو نے کسی الیں الگ تصلک جگہ کی
حال کی اور سیا کی مداخلت کا عمل شروع ہونے پراوشو نے کسی ایسی الگ تصلک جگہ کی
حال کی افران کی اور میا جہاں وہ اپنا کام بغیر کسی خوف اور وخل اندازی کے انجام دے
سکے اب وہ اپنے خطبات ہیں اکثر اس ضرورت پر زور دیا کرتا تھا چنانچہ میدوستان کے دیمی
عدادتوں یا کسی دور دراز کونے ہیں وجع وعریض جگہ کی خلاش شروع ہوگئ کیکن بھارت کے
عدادتوں یا کسی دور دراز کونے ہیں وجع وعریض جگہ کی خلاش شروع ہوگئ کیکن بھارت کے
وزیراعظم مرار جی ڈیسائی نے جو اوشو کے مقلدین کے نزد یک روایت پرست اور کٹو ہندو تھے
یوکشش ناکام بنا دی انہی کے ایما پر ملک بھر کی انتظامیہ اور سرکاری مشینری کو پا بند کر دیا گیا کہ
اوشو یا اُس کے چیروکاروں کو کہیں بھی کوئی بڑا قطعہ اراضی نہ ٹر یدنے دیا جائے۔ یوں اوشوکا سے
ادادہ پورا ہونے سے پہلے ہی دم توڑ گیا۔

#### قا تلائه تمليه:

22 مئی 1980 ء کو ایک بنیاد پرست ہندو تنظیم کے رکن ولاس ٹوپے نے اوشو کی جان لینے کی کوشش کی اُس نے مین کے خطاب کے دوران چاتو ہے جملہ کیا جو ناکام رہا۔ مقامی پولیس کو مخبری ہوچکی تھی اور خفیہ اداروں کے اہلکار بھی ہال میں موجود سے لہذا ولاس کو فورا حراست میں لے لیا گیا۔ اہم بات سے ہے کہ اوشو نے اس دافتے سے ذرا بھر بھی متاثر ہوئے بغیر اپنا خطاب جاری رکھا۔ بعدازاں پولیس افسروں کی طرف سے عدالتی کارروائی میں ہوافات اور ولاس ٹوپ کی پشت بناہ ہندو شظیم کے منفی ہم کھنڈوں کے باعث مقدمہ ختم کرکے مازم کو بغیر مجم مفہرائے رہا کردیا گیا۔ چند ہفتوں بعداس معاطے پر اوشوکا روگل بی تھا:

اور ملاقاتیوں کے ساتھ خاموثی سے بیٹھنے کے لیے مراقبہ بال بیں رونما ہوا۔

انہی ایام میں اور کی صحت ایک بار پھر تیزی ہے بڑی اور انہائی تشویشناک صورتحال پیدا ہوگئی۔ مخلف شم کی الرجیوں کے علاوہ اب وہ شدید کمرورد میں بھی بتلا ہوگیا تھا۔ یہ جان کر ڈاکٹر وں کی فکرمندی اور بڑھ گئی کہ ریڑھ کی بذی کا مہرہ تھکنے ہے جنیش کے اعصاب کو نقصان جنین کا خدشہ ہے۔ اس بحرانی کیفیت میں اوشوکی معتمد آئند شیلا نے امریکہ روائی کا بندوبست کیا اور یوں وہ اپنے ''گھریلو'' اور طبی عملے سمیت کیم جون 1981ء کو جمبئی سے نیویارک کے لیے پرواز کر گیا۔

امریکه مین " بیگوان":

امریکہ میں اوشو کے سنیاسیوں نے اور یگان کے ایک صحرائی علاقے میں 64000 ایکڑ زمین خریدی تھی اوشو کے سنیاسیوں نے اپ گروکو وہاں مرعوکیا اور دعوت کا جواب اثباتی پایا۔ یہاں آکر دہنیش کی صحت تیزی ہے بہتر ہوئی 'اس کی نظروں کے سامنے ایک خوداتھار اور مثالی مرکز تیزی سے ترقی کررہا تھا جس کے نتائج بہت جمرت انگیز اور شاندار تھے۔ وراصل مویشیوں کی گزرگاہ رہ چی س بنجر اور ویران علاقے کو پھر سے کاشت کاری کے قابل بنایا گیا تھا اور اس جدوجہد کا بی ترقی کہ اب قابل کاشت رقبہ پانچ بزار افراد کی غذائی ضروریات بطریق احسن پوری کررہا تھا۔ سالانہ تقریبات کے موقع پر جب اوشو کے دنیا بھریس تھیلے ہوئے مداح یہاں آتے تو ہم کرز ہیں ہزار سے زائدلوگوں کی بھر پورمیز بانی میں کامیاب رہتا تھا۔

عبلد ہی اور پگان کے مرکز کی طرز پر دیگر مغربی ممالک میں بھی مراکز قائم ہوئے لگئے ایسے ممالک میں جاپان بھی شال تھا۔ ایسا ہر مرکز اپنے آزاد کاروبار کے ذریعے اپنے وسائل پیدا کرکے چلایا جاتا تھا۔

جہاں تک اور یگان کے مرکز کا تعلق ہے تو اگست 1981ء تک اس کی حدود میں بہت ہے مکانات تعمیر کرد ئے گئے تھے اور ایک خصوصی رہائش گاہ او شوکے لیے بھی بنائی گئی تھی جس میں وہ اپنے ذاتی عملے سمیت 29 اگست کو قیام پذیر ہوا۔ اب میہ بات واضح ہونا شروع ہوگئی تھی کہ جنیش پورم کے نام سے ایک نیا شہر آباد کیا جارہا ہے اور او شوکے لوگ ایک خود انحصار کمیوڈی تخلیق کرنا جا جے ہیں۔ اُن کا ارادہ پانچ ہزار رہائش گا ہیں تعمیر کرنے کا تھا۔ سال میں جار بار بڑے تبوارمانا اور او شوکی کتب کو وسیع پیانے پرشائع کرنا بھی منصوبے میں شامل میں جارہ بار کرنا بھی منصوبے میں شامل تھا۔ رجیش پورم کی آبادی موم بہار اور گرما گزرنے پرکانی بڑھ گئی تھی۔ اس نومولود کیکن وسیع و کیش رقبے پرمحیط شہر کے باس اگر چے بوئی تعداد میں خیموں میں مقیم سے گر اُن کے باس

ہے جس نے بھے پر چاقو پھینکا تھا اور واضح طور پر جھے آل کرنے کی نیت ہے۔ جسٹریٹ نے اسے آزاد کر دیا ہے اور اسے آزاد کرنے کی جو وجہ اس نے بتائی ہے۔ سب سے بنیادی وجہ جو اس نے بتائی ہے۔ سب سے بنیادی وجہ جو اس نے بتائی ہے۔ توجہ کے قابل ہے۔ میں تو اس پر ہنستا رہا ہوں میں تو اس سے محظوظ ہوا ہوں! جس وجہ پر اس نے اسے آزاد کیا ہے سہ کہ اگر یہ جھے آل کرنے کی کوشش ہوتی تو پھر میں خطاب جاری نہ رکھتا! کون بولنا جاری رکھ سکتا ہے اگر کوئی شخص شہیں قبل کرنے کی کوشش کرنے کی کوشش کرنے کی کوشش کرے کی کوشش کرے کی کوشش کرے جو کیشیں جانتا ہے۔ اگر میں مرجمی گیا ہوتا تو میں جاری رکھتا۔ میں دس بجے سے پہلے بھی ختم نہیں کیا کرتا ا

لیکن وہ بچھ نیں سکتا ہے۔ اور میں بچھ سکتا ہوں کہ وہ نہیں بچھ سکتا ہے۔ جب کی نے تہمیں قبل کرنے کی کوشش کی ہوتو کیا تم اس انداز سے بولنا جاری رکھ کئتے ہو؟ اس کی دلیل بظاہر تو بڑی زور دارگتی ہے۔ لہذا عام آ دمیوں کا تو کہنا ہی کیا؟ حتی کہ ایک تعلیم یافتہ مجسٹریٹ بھی اس انداز سے سوچتا ہے۔''

ان دنوں اگر ایک طرف مشرق و مغرب کے تمام ندہی ادارے منظیمیں اور بارسوٹ افراد رجیش کی خالفت میں دن رات ایک کررہے تھے تو دوسری طرف دنیا بجر میں اُس کے باقاعدہ'' نوشیاسیوں'' کی تعداد دولا کھ پچاس ہزار سے بھی تجاوز کر چکی تھی۔ عالم کیر توسیع :

1980ء کے اواخر اور 1981ء کے اواکل میں امریکہ میں اوشوکی کتابوں آؤیو میں اوشوکی کتابوں آؤیو میں اور ویڈیو شیپ کی تقتیم کاری کے لیے ایک مرکز قائم ہوا۔ سمندر پارعقیدت مندوں سے ایپ مقامی مراقبہ مراکز کی تائید و حمایت کرنے کو کہا گیا۔ ای سال موسم بہار میں لندن میں '' مارچ ایونٹ' کے نام سے ایک پروگرام منعقد ہوا جس میں سینکڑوں افراد نے شرکت کی۔ علاوہ ازیں دنیا کے دیگر ممالک کے دارالحکومتوں میں بھی ای طرح کی تقریبات منعقد ہو کیں۔

بونا ہے رہنش پورم تک:

10 اپریل 1981ء کواوٹونے متلاشیوں کے نام یہ پیغام بھیجا کہ وہ اپنے کام کے حتی مرحلے میں داخل ہور ہاہے لہذا آئ سے وہ صرف خاموثی ہی کے ذریعے ہولے گا۔ اس فتی مرحلے میں داخل ہور ہاہے لہذا آئ سے وہ صرف خاموثی ہی کے ذریعے ہولے گا۔ اس نے اپنی سیکرٹری سے میل ملاقات جاری رکھی مگر نین ہفتوں تک عام لوگوں میں شرآیا ہونازاں پھر سے ست سنگ یعنی '' تجی مجالس'' برپا کی گئی اور ان مجلسوں میں وہ اپنے چیلوں بعد از ال پھر سے ست سنگ یعنی '' تجی مجالس'' برپا کی گئی اور ان مجلسوں میں وہ اپنے چیلوں

بہت ہے ٹرک تھے ایک وسیع ڈیری فارم قائم ہو چکا تھا انفر اسٹر پکر قائم کرنے کے لیے تیزی

سے طرح طرح کے پائپ بچھائے جارہے تھے اور وائرنگ جاری تھی۔ سڑکیں بہتر بنانے

کے علاوہ بنجر پہاڑیوں کو بھی سرسز بنادیا گیا تھا۔ اس صورتحال میں نئے آبادکاروں کے ستھ اطراف و جوانب کی مقامی آبادی کی معائدت اور عداوت تیزی سے بڑھی اور جارحاندائدانہ اختیار کرگئی۔ اور یگان کی ریائی حکومت کا کہنا تھا کہ اگر مقامی لوگ نئے آنے والوں کو خوش آفد والوں کو خوش کا مدید نہیں کہتے تو آئیس والی چھا جانا چاہیے۔ بنیاد پرست عیسائی مبلغین نے اوشوکو عیدئی کا مخالف قرار دے کر اس نفرت کو مزید ابحارا 'تیجہ بیہ ہوا کہ نواجی علاقوں کے دیہاتوں نے رہنیش لارم کو بندوتوں نے دیہاتوں نے سلمد شروع ہوگیا۔ علاوہ ازیں اوشوکی شہیہ پر بندوق تانے ہوئے نوجوان کی تصویر والی شرئیس اور تو بیش محالف مظاہروں کا شمید پر بندوق تانے ہوئے نوجوان کی تصویر والی شرئیس اور ٹو بیاں دھڑا دھر فروخت ہوئے گئیں۔

اس دوران اوشونے ایک فرہی استاد کی حیثیت سے رہائٹی پرمٹ کے لیے درخواست دی جے اس بنیاد پرمستر دکردیا گیا کہ وہ خاموش ہے لہٰذا وہ استاد نہیں ہوسکتا (یاد رہے کہ اوشونے متلاشیوں نے خاموش دہ کرمخاطب ہونے کا فیصلہ کیا تھا جس کا ذکر گزشتہ سطور ش آچکا ہے) تاہم بعدازاں اس درخواست پر فیصلہ تبدیل کردیا گیا تھا۔

1984ء تک رہنش پورم کا قانونی عملہ دوسو افراد ہے بھی زیادہ تھا جو درجوں مقدمات لڑنے میں معروف تھا جو مقامی لوگوں یا حکومت کی طرف ہے قائم کیے گئے تھے۔ اطلاعات کی آزادی کے ایکٹ کے تحت حصل کی جانے والی دستاویزات ہے انکشاف ہوا کہ ریگن انظامیہ کے اعلیٰ ترین درجوں کے لوگ وفاقی اور دیائی ایجنیوں پر دباؤ ڈالنے میں ملوث تھے کہ جیسے بھی ہورجیش پورم کی صورت میں ایک خود انحصار کمیوٹی کو قائم نہ ہوئے دیا جائے اور اوشو کو امریکہ سے باہر نکال دیا جائے۔ اب اوشو کا جواب بھی ملاحظہ ہوجس میں وہ امریکہ کی مرکزی حکومت کی خوب طبیعت صاف کرتا ہے:

وہ اس شہر کو اپنے زمین کے استعمال کے قوانین کے تحت ختم کرتا چاہتے ہیں۔ اور ان احتقوں میں سے کوئی ایک بھی بید دیکھنے نہیں آیا ہے کہ جم زمین کو کس طرح استعمال کر رہے ہیں۔ کیا وہ اس سے زیادہ تخلیقی طور پر اس کا استعمال کر سکتے ہیں جتنا کہ جم کر رہے ہیں؟ اور پیاس برس تک تو کسی نے اس زمین کو استعمال نہیں کیا' وہ خوش تھے' وہ استعمال اچھا تھا۔

یہ صحرا بہر طور بہتو میرے جیے لوگوں کی منزل دکھائی پڑتا ہے۔ ہم اے سرسبز و شاداب بنا بھی چکے ہیں۔ اگرتم میرے شاداب بنا بھی چکے ہیں۔ اگرتم میرے

گھر کے گرد چکر لگاؤ تو تم سوچ نہیں سکو کے کہ بیاور یکو ہے تم سوچو کے کہ بیاتو تشمیر ہے۔
ہم نے زہردست کوشش کے ذریعے اس جگہ کو زرخیزی کی طرف مبدل کیا ہے۔
ہمارے لوگ وان میں بارہ بارہ چورہ چورہ گھٹے کام کررہے ہیں اور وہ بیجی و کیھئے نہیں آتے
کہ میہاں ہو کیا رہا ہے۔ محض دارالحکومت میں بیٹھ کر وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ بیز مین استعمال
کرنے کے قوانین کے خلاف ہے۔ اگر بیز مین استعمال کے قوانین کی خلاف ورزی ہے تو
پھر تمہارے زمین کے استعمال کے قوانین ہے کار (Bogus) ہیں انہیں نذر آتش کر دیا جانا
چاہیے۔ لیکن پہلے آؤ تو سمی اور دیکھوتو سمی اور ثابت کرو کہ بیز مین کے استعمال کے قوانین
کی خلاف ورزی ہے۔ گروہ ہیں کہ بہاں آنے سے خوف زدہ ہیں۔

میں نے ہمیشہ اس کی فردی آزادی اور اظہار کی آزادی کی جیہ سے تعریف کی ہے۔ میں نے ہمیشہ اس کی فردی آزادی اور اظہار کی آزادی کی جیہ سے تعریف کی ہے۔ میں نے ہمیشہ اس کی فردی آزادی میں اور اظہار کی آزادی کی جیہ سے تعریف کی ہے۔ میں آتا ہی امریکہ کے آئین سے مجت کی ہے۔ اور اب میں سوجتا ہوں کہ بہتر تو یہی تھا کہ میں آتا ہی خہیں اس کی مجہ سے کہ اب میں مطلقا مایوں ہوگیا ہوں۔ میآ نمین ناکارہ ہے۔ میالفاظ ہی ہیں۔ فرد آزادی سرمامیہ داریت اظہار کی آزادی سب کے سب صرف اور محض الفاظ ہی ہیں۔ پردے کے پیچھے یہ وہی سیاست وال ہیں وہی گندے چہرے وہی مکروہ ذہنیت کی حکم میں میں مرف دنیا کے کہنے ترین لوگ ہی سیاست کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ کہنے ترین لوگ ہی سیاست کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ کہنے ترین لوگ ہی سیاست کی طرف مائل ہوتے ہیں جب وہ ترین پست ترین لوگ اس کی وجہ سے کہ وہ جانے ہیں کہ وہ جمی کچھ کر سکتے ہیں جب وہ اقتدار میا ہے ہوتا ہے دوسری اقتدار میں ہوں۔ شہیں محض کچھ ضرر رساں کام کرنے کے لیے اقتدار میا ہے ہوتا ہے دوسری صورت میں تو مجت ہی کافی ہے۔

یں یہاں ہوں اور میں یہاں رہوں گا۔ جھے واپس جھنے کا کوئی راست نہیں ہوت ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہندوستانی حکومت کو خود کو رو کرنے پر قائل کیا ہے سوتم جھے کہاں تھنج رہے ہو؟ تم جھے صرف ہندوستان کی طرف نکال کتے ہو۔ ہندوستان کو تو میں پہلے ہی قائل کر آیا ہوں وہ تو بہر حال جھے قبول نہیں کریں گے۔ ادھر کوئی راستہ نہیں ہے جھے نکا لئے والی کوئی کرین نہیں ہے۔

گرجواحق افتدار میں ہیں۔ وہ واسکوکاؤٹی کے ماسٹر پلان میں سے رجینش پورم کا نام تک مٹا چکے ہیں۔ واسکوکاؤٹی کی فائلوں میں رجینش پورم وجود ہی نہیں رکھتا ہے۔اگر پانچ ہزار افراد دفعتا غائب ہو جائیں تو اور یگون حکومت اتنا کہنے کے قابل بھی نہیں ہوگی کہ وہ غائب ہو چکے ہیں وجہ رہے کہ آئیں پہلے ماننا ہوگا کہ ہم یہاں موجود تھے۔ جبکہ ہم تو یہاں موجود ہی نہیں ہیں!

لیکن ایک اعتبارے میے کا ملا بہتر ہے۔ اگر ہم اور یکون میں موجود نہیں ہیں تو پھر ہم امریکہ میں موجود نہیں ہیں۔ بیتو ایک ٹی قوم کا نیے جنم دکھائی پڑتا ہے۔ جلد ہی جمیں اپنا آئین بن ٹا ہوگا اور اپنی آزادی کا اعلان کرنا ہوگا۔ اور کِیا ہی کیا جاسکتا ہے؟''

### خاموشی کا خاتمہ:

اکتوبر 1984ء میں اوشونے فیصلہ کیا کہ وہ '' فاموش رہ کر مخاطب ہوئے'' کی بجائے اب پہلے ہی کی طرح سنیاسیوں سے گفتگو کیا کرے گا لہذا روزانہ کا خطاب پھر شروع کر دیا گیا۔ اُس کی معتمد شیلا نے صحت کی خرابی کے باعث ایسا نہ کرنے کا مشورہ دیا لیکن میہ مشورہ مستر دکردیا گیا۔ اس ٹوعیت کے پھھ اور اختلافات کے باعث آنے والے دنوں میں مزید فاصلے پیدا ہوئے اور 14 اکتوبر 1985ء کوشیلا اپنے قر پی حامیوں کے ساتھ اوشو سے الگ ہوکر جرمنی چلی گئی۔

شيلا مجرم تھی يا سازش ميں شامل؟

شیلا اوراً س کے حامیوں کے جرمنی جانے کے بعد معلوم ہوا کہ وہ لوگ رجینش پورم میں بہت سے جرائم کے مرتکب ہوئے اور اپنے چیچے برعنوانیوں کا ایک مربوط تانا بانا چھوڑ گئے۔ یہ انکشاف اگر ایک طرف شیلا اور اُس کے ساتھوں کو بحرم ظہراتا ہے تو دوسری طرف ممکنہ طور پر یہ بھی کہ جا سکتا ہے کہ شیلا نے امر یکی خفیہ اداروں کے اشارے پر بی یہ کھیل کھیلا ہوگا اور اُسے یہ یعین د بانی کرا دی گئی ہوگی کہ آگر وہ طے شدہ وقت پر طے شدہ اقد امات اور فیصلے کرے تو اُسے بلا روک ٹوک جرمنی جانے دیا جائے گا کیونکہ اُس کے اقد امات کی بنیاد پر جبین پورم کو بر باد اور رجینش کو ذکیل و خوار کیا جانا بہت آسان ہوسکتا تھا۔ بہر حال حقیقت جو بھی ہوگئی والی بہت آسان ہوسکتا تھا۔ بہر حال حقیقت جو بھی ہولیکن واقعت کا قرید شیلا کی خیصیت کو ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ضرور بنا دیتا ہے۔ ہوا یوں کہ شیلا کے جائے اور بعد از ان شیلا گروپ کے غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث پائے جائے کے انکشافات پر اوشو نے لوگوں کو اپنی حاصل کردہ تمام معلومات سے آگاہ کیا اور

ریاسی و وفاتی تح تیقاتی اوارول کے اہلکارول کو اپنی طرف سے مجر پور تعاون کا لیقین ولایا لیکن قانون نافذ كرنے والے ادارول كے لوگ شيلا كے معاملے برغور بى نبيل كررے تھے بلكه أن ي نگاه گھوم پھر كر اوشوكي 'مشكوك شخصيت' 'اور جنيش پورم ك' ' غيراطمينان بخش سرگرميول' بر ہی آ ن تھر تی تھی۔اس دوران افواہیں تھلنے لگیس کہ اوشواور بہت سے سنیا سیوں کے خلاف امیگریش قوانین کی ظاف ورزی اور دیگر الزامات عائد کرنے کے لیے ایک گرینڈ جیوری تفکیل وی جاری ہے۔ ان دنوں رجیش پورم میں تفتیش ادارول کے لوگوں کی سرگرمیاں نہایت خوفزوہ کردیے وال تھیں مید مکھتے ہوئے اوشو کے وکلاء نے برامن سقوط کی پیشکش کی جوامریکی اٹارٹی جارکس ٹرزنے دوقبل از وقت و قرار دے کرمستر د کردی۔ اب پورا رجینش بور منیشنل گارڈز کے محاصرے میں تھا۔ خدشہ تھا کہ وہ لوگ سلح اور جارحانہ کارروائی کریں گے النزافيط كيا كيا كراد شوكو بذرايعه موائي جهازشارات (ارتف كرولينا) من بينج ويا جائيا اليا كرنے كا جواز يہ تفاكم كم ازكم وہ فورى خطرے سے دور ہوجائے اور أس كے وكلاء اس مہلت كا قائده الله الله كرصورتمال كارخ معلوم كرمكيس\_ بهرحال جب اوشوكا جهاز شارلث مين اترا تو جدیدترین اسلے سے لیس مشم ایجنوں اور اخریکی مارشلوں نے دھاوا بول دیا جنہیں خطرناک دہشت گردوں کی آ مد کی اطلاع دی گئی تھی۔ بغیر تلاشی اور گرفتاری کے دارنٹوں کے افسروں نے اور بگان سے فیس کی گئی مشکوک افراد کی فہرست پڑھ کر سائی۔ اُن میں سے کوئی ایک بھی جہاز میں نہیں تھا لیکن اس کے باوجود اوشوسیت بھی کو گرفتار کرے شارات کی وفاقی عمارت میں قیدیوں کی کوٹھڑ یوں میں لے جایا گیا۔

تین روز بعد عدالت گئے گی توبت آئی تو ساعت کے بعد او شوکو سیاسیول سمیت رہا کردیا گیا لیکن ج نے تھم سایا کہ وہ ایک اور صانتی مقدے کی ساعت کے لیے اور بیگان جائے۔ اس سفر کو گئی دن تک ملتوی کیا جاتا رہا حالانکہ وہاں سے اور بیگان تک کی پرواز صرف پانچ گھنٹوں کی ہے دراصل سرکاری اہلکاروں کا اصرار تھا کہ اوشو کو ذاتی یا عام پرواز کی بجائے قید یوں کے لیے مخصوص جہاز پر ہی لیے جایا جائے گا۔ یہ دن کیے گزرے؟ ابتداء میں تو اوشو کے وکیلوں کو بھی کچھ جر شفی لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ اُسے جعلی نام سے اوکلا ہو ماکے وفاتی اصلاحی قید خانے میں بندرکھا گیا۔ اوشو کے بقول اذبت وہی کے لیے اور حکومت کے مطابق حفاظت کے مقد کے تت۔

آخر کار اوشو کو اور یگان کی عدالت نے بھی ضانت پر رہا کرنے کا تھم سنا دیا لیکن رہائی سے ٹھیک ایک گھنٹہ پہلے اور یگان کے پورٹ لینڈ جنل خانے کی اُس کوٹھڑی میں ایک بم کی موجودگی کی اطلاع ملی جس میں اوشو اور دیگر قیدی بند تھے۔ تمام قید بوں کو وہاں سے فوراً مجرموں برمشمل ملک آزادی کی بات کرتا ہے۔"

امریکہ ہے اوشو کی محارت روائلی کے ٹھیک ایک ہفتہ بعد اوریگان کے مرکز یا جنیش پورم نامی شہر کے مکینوں نے بھی اپنے اپنے ملکوں کا رخ کیا: ''حسرت ہے ال غینوں پر جو بن کھلے مرجھا گئے۔''

# نېچى دېن پەخاك جہاں كاخمىر تفا:

77 نوم کواوشو دہلی کے بین الاقوا می ایئر پورٹ پراپ جہاز سے اترا تو ہندوستان بیل موجود اس کے ہزاروں مداحوں اور سنیاسیوں نے اُسے خوش آ مدید کہا۔ یہاں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرنے کے بعد وہ جمالیہ کی گود بیل آ رام کرنے کے لیے کولومنالی کوئکل کھڑا ہوا۔ کولومنالی پہنچ کراُس نے کئی اخبارات کوانٹرویو دیے۔ سنیا می ووہارہ متحرک ہوکر کوئی الی جگہ ڈھونڈ نے لگے جہاں وہ متقلاً آباد ہوکر اپنے کام کو دوبارہ شروع کر سے۔ لیکن ہمدوستانی حکومت نے بھی اس معاطے میں امریکی انداز اپنا لیا اور اوشو کے غیرملکی گراان فزیشن اور دوسرے ذاتی شاف کے ویزوں میں توسیع سے انکار کرنے کے ساتھ ساتھ سے دھمکی بھی دی کہا گر وہ اخبارات کے نامہ نگاروں اور خصوصی نمائندوں سے طاقاتوں اور مریدوں سے روابط میں لگا رہا تو یا سیورٹ بھی صبط کروا بیٹھے گا۔

دوسری طرف ان واقعات کے پھھ عرصہ بعد امریکی اٹارٹی چارلس ٹرز نے ایک اخبار نولیس کے ایک سوال کے جواب بٹس تین اہم ہا تیں کہیں۔ ایک سے کہ ہماری پہلی ترجیح اور یگان کے خود انحصار شہرک تباہی و ہر بادی تھی۔ حکومتی اہلکاروں کو علم تھا کہ اوشو کو وہاں سے نکال ویے پر یہ کام نہایت تیزی سے ممل ہوجائے گا اور وہ ہرگز ایک اور 'فکری شہید' پیدا کرنے پر آباہ اور 'فکری شہید' پیدا کرنے پر آباہ اور نظری شہید' پیدا کر بے جم بھی جوت نہ تھا جس کی مدد سے اوشو پرکوئی ایک جرم بھی جارت ہو یا تا۔ یہ وہ بچ تھا جو ایک سام ابنی ملک کے اعلیٰ عہد بدار کے جرڑ بے بھاڑ کر باہرنگل آیا تھا۔

ہندوستانی حکومت کے سخت رویئے کے باعث 3 جنوری 1986ء کو اوشوئے کھٹنڈو (نیال) کی طرف پرواز کی۔اوشو کہتا ہے کہ''نیپال دنیا کی واحد ہندوسلطنت ہے لہذا وہاں کا بادشاہ چاہتا تھا کہ میں وہاں ضرور اپنا مرکز بناؤں اور گھروں لیکن ہندومت کے خلاف کچھ نہ کہوں۔ پیشرط مجھے منظور نہتھی۔'' بہر حال چندروز نیپال میں قیام کیا اور روزانہ خطاب بھی چانا رہا۔ پھر 21 جنوری 1986ء کو اوشو نے ایک اعلان کیا۔

دوسری جگہوں پر نشقل کردیا گیالیکن اوشوکو وہیں تغمبرایا گیا۔ بیدا لگ بات کہ بم ناکارہ بنا دیا گیا لیکن اگر بھٹ جاتا تو .....شاید امریکی حکومت پر الزام آئے بغیر اُن کا مقصد بورا ہوجا تا۔ بہرحال ایک گھٹے بعد اوشوکو دہاں ہے بھی رہائی مل گئی۔

قانونی بسیائی کے بعد امریکہ سے واپسی:

جب انہوں نے مجھے رہا کیا تو مجھے تھم دیا گیا کہ فوری طور پر امریکہ چھوڑ دول پندرہ منٹ کے اندر اندر۔ میری کار عدالت کے سامنے کھڑی تھی اور میرا جیٹ جہاز چلتے انجنوں کے ساتھ ائیر پورٹ پر رکھا گیا تھا مجھے فوری طور پر جوروانہ ہونا تھا۔ وہ خوف زدہ تھے کہ اگر مجھے ایک دن مزید رکھا گیا تو میں ہیریم کورٹ میں اپیل کر دول گا۔ اور میرے پاس مقدمہ جیتنے کی ہر وجہ موجود تھی کیونکہ ان کا کوئی ایک انزام بھی اس شخص کے خلاف چونتیس انزایات تھے جو خاموثی میں تھا کبھی اپنے گھر سے نہیں نکا تھا۔ وہ چونتیس جرم کس طرح کرسکتا تھا؟ اوران کے پاس کسی جرم کا کوئی ثبوت نہیں تھا۔

جب میں نے امریکی طرزکی جہوریت کوعملی طور پر دیکھا..... جہوریت کے بارے میں بات کرنا نری بکواس ہے۔ان کا آئین صرف دنیا کے لیے دکھادا (شوپیس) ہے۔

# سویڈن کندن اور آئرلینڈ کی ناکام یاترا:

ہم یہ سوچ کر سویڈن چلے گئے کہ لوگ بیان کرتے رہتے ہیں سویڈن بورپ کا یا دنیا کا سب سے زیادہ ترقی پند (پروگریو) ملک ہے کہ سویڈن نے بہت سے دہشت گردول انقلابیوں ملک بدرسیاستدانوں کو پناہ دی ہوئی ہے کہوہ بہت تی ہے۔

ہم مویڈن پنچے۔ ہم رات مجر قیام کرنے کے خواہش مند سے کیونکہ پاکلوں کا وقت ختم ہوگیا تھا۔ وہ مزید جہاز نہیں چلا سکتے سے دوسری صورت میں ایبا کرنا غیر قانونی ہوتا۔ اور ہم خوش سے کہ ہمیں صرف رات مجر کے قیام کی اجازت وے دی گئی تھی لیکن ایئر پورٹ پرموجود آ دمی نے ہر کسی کوسات دن کا ویزا دے دیا۔ لیکن جلد بی پولیس آئی اور ویزے کینسل کر دیئے اور ہمیں رخصت ہو جانے کا کہا: 'اس شخص کو ہم اپنے ملک میں آنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔'

وہ دہشت گردوں کوتو اجازت دے سکتے تھے وہ قاتلوں کوتہ اجازت دے سکتے تھے وہ مانیا کے لوگوں کوتو اجازت دے سکتے تھے وہ مانیا کے لوگوں کوتو اجازت دے سکتے تھے اور وہ انہیں پناہ بھی فراہم کر سکتے تھے لیکن وہ مجملے اجازت نہیں دے سکتے تھے۔ اور میں نہ تو پناہ ما تگ رہا تھا اور نہ مستقل رہائش میں تو صرف رات بھر کے تیام کی اجازت ما تگ رہا تھا۔

ہم نے اندن کا رخ کیا اس کی وجہ بیتھی کہ یہ ہمارے بنیادی حق کا مسلم تھا۔ اور ہم نے اسے دہرا قانونی بنایا۔ ہم نے اگلے روز کے لیے فرسٹ کلاس (درجہ اول) کے تکث خرید لیے۔ ہمارا اپنا جیٹ موجود تھا، گر پھر بھی ہم نے تکٹ خرید لیے صرف اس لیے کہ وہ یہ نہ کہنا شروع کر دیں: ''تمہارے پاس کل کے تکٹ تو ہیں نہیں سوہم شہیں فرسٹ کلاس لاؤن خیس قیام کی اجازت نہیں دیں گے۔''

ہم نے ہر شخص کے کک خرید لیے صرف اس لیے تاکہ ہم الاؤنج میں قیام کر سکیں اور ہم نے انہیں بتایا: '' ہمارے پاس ابنا جیٹ ہے اور ہمارے پاس تکشیں بھی ہیں۔' لیکن انہوں نے ائیر پورٹ کے ایک حمنی قانون کا سہارا لیا کہ کوئی شخص مرافلت نہیں کر سکتا: ''یہ ہمارا اختیار ہے۔'' ہے۔ اور اس آ دگی کو ہم لاؤن جی میں آنے کی اجازت نہیں ویں گے۔''

میں جران تھا: 'میں ان کی اخلاقیات ان کے مذہب کو لاؤر نئے میں بولئے ہے کس طرح تیاہ کرسکتا ہوں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں سور ہا ہوں گا اور میں کو ہم چلے جا کیں گے۔''لیکن نہیں 'یہ نام نہاد مہذب ملک استے ہی وحثی اور جنگلی ہیں جتنا کہتم تصور کر کتے ہو۔ انہوں نے کہا: ''جم جو کچھ کر سکتے ہیں وہ یہی ہے کہ ہم جہیں رات بھر کے لیے جیل میں بند

## عالمي دورے كا اعلان:

سے اعلان کرتے ہوئے اُس نے کہا: ''میں ایک عالمی دورہ کروں گا' اس لیے کہ میں سیاس سرحدوں کوئیں ہاتا اور ساری دھرتی کو اپنی تصور کرتا ہوں ۔۔۔۔۔ بین حکومتیں مجھے مدعو کرچکی ہیں اس امر سے کا ملا آگا ہی کے باوجود کہ امریکہ میرے خلاف ہے اور حکومتوں پر دباؤ ڈال رہا ہے کہ مجھے کہیں بھی جانے کی آزادی نہیں دی جانی چاہیے۔ لیکن وہ امریکہ کو دکھا دینا چاہیے ہیں: تم دنیا پر اجارہ داری نہیں رکھتے ہو۔''

## يونان ميس رسوائي:

16 فروری کورجنش چار ہفتوں کے ساخی ویزے پر یونان پہنچا وہاں وہ جزیرہ کریٹ میں مقامی فلمی صنعت سے تعلق رکھنے والی ایک شخصیت کے ہاں مقیم ہوا کہاں وہ پھر سے دن میں دو بار خطبے کا آ فاز کرتا ہے تو آس پاس کے یور پی ملکوں سے سنیاسی یونان پہنچنا شروع ہوجائے ہیں۔ بیصورتحال دیکھ کر مقامی یونانی آ رتھوڈوکس بشپ اپ فرہی اجماعات میں اوشو کے خلاف وعظ کرتا ہے ایک پیفلٹ لوگوں میں تقسیم کرتا ہے اور اوشو کی رہائش گاہ تک احتجابی مارچ کی وہنگی دیتا ہے۔ اُس کے پیروکار بھی اُس کی تان کو مزید اوٹچا کرتے ہوئے خون کی غدیاں بہا دینے کا اعلان کردیتے ہیں۔ ظاہر ہے اب باتی کام تو پولیس کا تھا لہذا کا مارچ کو جبکہ اوشو قبلولہ کررہا تھا 'پولیس حکومت کی ہوایت پر اے گرفتار اور یعداز ال ملک برکر نے کو پہنچی۔ رہنیش کے قانونی سیکرٹری نے جب وارنٹ دکھانے کو کہا تو پولیس نے اسے برکر رہے کو کہا تو پولیس نے اسے فرا حراست میں لے لیا اور مکان میں داخل ہونے کے لیے کھڑکیاں اور درواز بر نہ بٹھانے کے لیے کھڑکیاں اور دروان کو رشوت دی میز سے۔ بھارت جانے والی اگلی پرواز پر نہ بٹھانے کے لیے یونائی افروں کو رشوت دی گئی میرف کے حصورت کی جانے کیا تا کو درواز بر نہ بٹھانے کے لیے کھڑکیاں اور درواز بر نہ بٹھانے کے لیے کونائی افروں کو رشوت دی گئی میرف کے دیں۔ بھارت جانے دیوال اگلی پرواز پر نہ بٹھانے کے لیے کھڑکیاں اور درواز میں کئی میرف کو کھڑکیاں اور درواز بر نہ بٹھانے کے لیے کھڑکیاں اور درواز میان میں داخل کئی میں درخل کی میں کیا گئی میں درخل کی تاریک کی اس کو درواز میں کیا گئی میں درخل کیا گئی میرف کروں کیا گئی درواز کر درواز میں کیا گئی درواز کی درواز کیا گئی کیا گئی درواز کر درواز کیا گئی درواز کر درواز کی درواز کر درواز کر درواز کیا گئی درواز کیا گئی درواز کر درواز کیا گئی درواز کیا گئی درواز کر درواز کیا گئی درواز کر درواز کر درواز کیا گئی درواز کر درواز کر درواز کیا گئی درواز کر درواز کیا گئی درواز کر درواز کر

# "نالسنديده شخصيت" كاسوئنزرليند مين داخله:

اب اوثو کے ذاتی طیارے نے سوئٹررلینڈ کی طرف پرواز کی۔لیکن وہاں اترتے ہی اس کا سات روزہ ویزا سلے پولیس کے اعلیٰ اضروں نے مستر دکردیا کیونکہ امریکہ میں پیش آئے واقعات کے باعث اسے"ناپندیدہ شخصیت" قرار وے دیا گیا تھا۔ای بنیاد پر ریائی حکام نے انہیں فوراً اپنے ملک سے نکل جانے کا حکم دیا۔ اگلا پڑاؤ سویڈن تھا' وہاں اور چند دیگرممالک میں کیا ہوا' اوثو ہی کی زبانی سفتے ہیں:

كريكتة بين"

جب 18 مارچ کو اوشو کا جہاز میڈرڈ میں اترا تو وہی ہوا جس کی توقع تھی گارڈیا سول کر (Guardia Civil) نے فوراً جہاز کا محاصرہ کرلیا اور بھری ہوئی بندوقیں تان کی کئیں لیکن دئی اس موقع پر پورا گوئے کا قونصل مدد کے لیے آگے آگیا۔

يورا گوئے ..... أميد كى آخرى كرن:

یورا گوئے کے اپینی قونصل نے اپنی حکومت کی ہدایت پر اوشو اور اس کے ہمراہیوں کے پاسپورٹوں پر اپنے ملک کے ویزوں کی مہریں لگا دیں اور بظاہر ایسا کر کے اس نے امریکی وہاؤ کونظر انداز کر دیا۔ ویزوں کے حصول کے بعد اوشو اور اس کے ہمنواؤں کی اگل منزل سینی گال تفاجہاں انہوں نے یورا گوئے پہنچنے سے پہلے رات بھر ایک ہوٹل میں قیام کیا۔ اس روز یورپی پارلیمینٹ میں ایک قرارواد پر بحث ہوئی جس میں کہا گیا تھا کہ اوشو کو یورپی ودلت مشتر کہ کے کسی بھی ملک میں واظل نہ ہونے دیا جائے۔ اس حوالے سے تبھرہ کرتے ہوئے اوشو نے کہا:

دوتم حیران ہو گے کہ میں ان ملکوں کی پارلیمانوں میں زیر بحث آیا ہوں جہال میں بہتی خی کہ اس ملکوں کی پارلیمانوں میں دوروزئیں ہے میں کبھی رہا ہی نہیں خی کہ ان ملکوں میں بھی جہاں میرا کوئی ایک بھی سنیاسی موجود ٹیس ہے گویا میں ان کے لیے دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ تھا۔ وہ تیسری ایٹی عالمی جنگ کا سامنا کر رہے جیں لیکن ان کوفکر میری پڑی ہوئی ہے!

سے بات اہم ہے کہ انہوں نے تشکیم کیا ہے کہ اگر مجھے درس دینے کی اجازت دی جاتی ہے تو ان کے گئے سڑے معاشرے منہدم ہونا شروع ہو جا ئیں گے۔ اور بیس پھی بھی ہو جائے جاری رہوں گا' دہ مجھے نہیں روک سکتے۔ بیس اپنے راستے ڈھونڈ نکالوں گا۔ اور اب بیس ان کے خلاف دلائل کو پہلے سے زیادہ تیز کرلوں گا اور ہراس حکومت کے بارے بیس عیاں کر ڈالوں گا' جو مجھے میرے لوگوں تک بہنچنے سے روکتی رہی ہے۔''

..... چراغوں میں روشیٰ ندر ہی:

21 پر میل کو اوشو پنٹا ڈیل ایسے ' پورا گوئے میں سمندر کے قریب واقع ایک رہائش گاہ میں مقیم ہوکیا۔ ابھی سفر کی تھکن بھی نہ اترنے پائی تھی کہ اُس نے ایک نفیدا نظام کے بخت روز انہ صرف میں سے تمیں افزاد کی جھوٹی چھوٹی جھوٹی جماعتوں کو خطبہ ویئے کا آغاز کردیا۔ یہ سرگرمی اُس نے اپنا مستقبل محفوظ دیکھ کر ہی شروع کی تھی لیکن آئے والے دنوں میں کیا ہوگا؟ اس سوال کا جواب کی کو معلوم نہ تھا۔ آ ٹرلینڈ میں ہم صرف ایک دن کا قیام چاہتے تھے تا کہ ہمارے پائلٹ آ رام کر لیں ۔ جو آ دمی ائیر پورٹ پر موجود تھا' اس نے ہمیں سات روز وے دیے۔ اس نے کوئی پروانہیں کی کہ ہم کون جی ہمارا کیا مقصد ہے۔ وہ ضرور نشے میں رہا ہوگا! ہم ایک ہوٹل پہنچ اور صبح ہوتے ہی پولیس پہنچ گئی' پاسپورٹ مائلے اور ان سات دنوں کومنسوخ کر دیا۔

ہم نے کہا: '' تم ہمیں سات دن دے چکے ہوادراب بغیر دجہ بتائے انہیں منسوخ کررہے ہو۔ ہمارا کوئی آ دمی ہوٹل سے باہر نہیں لکلا ہے کسی نے کوئی جرم نہیں کیا ہے۔تم ایسا نہیں کر سکتے ہو۔''

و ومشکل میں پھنس گئے۔انہوں نے سات دن دیئے تھے اب انہوں نے منسوخ کر دیا تھا اور ان کے پاس بتانے کے لیے کوئی وجہنیں تھی کہ کیوں۔سوانہوں نے کہا: ''تم جب تک جا ہو قیام کر سکتے ہو کیکن ہوٹل ہے ہاہرمت جانا۔''

ہم وہاں پدرہ دن رہے کیونکہ ہمیں کچھ مہلت درکارتھی۔ ہمارے لوگ پین میں کام کر رہے تھے اور پینی حکومت بجھے مستقل رہائش دینے کے لیے آ مادہ تھی۔ سوہم صرف مہلت جا چے تھے اگر پین راضی جو جاتا تو ہم آئر لینڈ سے پین روانہ ہو سکتے تھے۔ ہم آئر لینڈ میں بغیر کی ویزے کے پندرہ دن مقیم رہے۔

اورجس روز ہم نے آئر لینڈ چھوڑ آئے ایک وزیر نے اراکین پارلیمن کو بتایا کہ ہم بھی آئر لینڈ میں رہے ہی نہیں ہیں۔ مہذب لوگ تعلیم یافتہ لوگ اور سیدھا سیدھا جھوٹ ہوئے ہوئے ہے ہوئے کہ میں بھی آئر لینڈ میں رہا ہی نہیں ہوں! اور وہ جانا تھا کہ اس کی حکومت کو علم ہے پولیس چیف کو علم ہے۔

میں سوچ رہا ہوں کہ میں ایک مُرتبہ کہیں مقیم ہو جاؤں تو پھر شروع کروں گا ۔۔ایک ایک کر کے ہر ملک کوان کے جھوٹ بولنے پر مجھے'' خطرناک' کہنے پر ہاں کہنے اور ایک گھنٹے بعد رد کر دینے پر عدالت میں گھیٹوں گا۔ میں اس سادہ ی تفہیم کے بعد اسے دنیا پر منکشف کروں گا کہ کہیں کوئی جمہوریت نہیں ہے۔'

سين كا وعده ....ليكن .....وه وعده بي كيا جو وفا جو كيا

سین نے 14 ماری کو اوشو اور اس کے ساتھیوں کو ویزے دینے کا وعدہ کیا لیکن صرف تین ون بعد ہی امریکی حکومت کی طرف سے ڈالے جانے والے دباؤ کے بتیج میں وہ سارے وعدے بھول گیا۔ اب بین ویزا دینے سے انکاری تھا۔ لیکن اس انکار کے بعد بھی

رونالڈریکن نے اسے ''ووئی کی علامت'' کے طور پر 36 ملین ڈالر دیئے۔ وہ ایک انعام تھا کہ مجھے 36 گھنٹوں کے اندراندر نکال باہر کیا گیا تھا۔ پورے 36 ملین ڈالر۔ ایک ملین ڈالر نی گھنٹہ۔ درحقیقت مجھے ان حکومتوں سے اپنا حصہ مانگنا شروع کر دینا چاہیے تھا! تم میری وجہ سے اربوں ڈالر حاصل کر رہے ہوں ۔۔۔ مجھے کم از کم دو فی صد تو ملنا ہی چاہیے۔''

يزے بِآبرو ہو کرتے کو ہے ہم نگے:

19 جون 1986ء کواوٹو نے بورا کوئے سے جمیکا کی طرف پرواز کی اگر چدوہاں کے لیے دو بفتے کا ویزا اُے ل گیا تھالیکن جمیکا پہنچنے کے بعد اگلی ہی منے پوکیس نے اے شام تک وہاں سے ہرصورت میں نکل جانے کا حکم دیا۔ سوال سے کداگرا گلے ہی دن گرورجینش کو جمیکا سے نکال دیا جانا تھا تو پھر اسے دو ہفتے کا ویزا بی کیوں دیا گیا تھا؟ اور آخر ایسی کیا مجوری آن بدی تھی کہ اوٹو کو ہنگای طور پر وہاں سے رخصت کرنے کا فیصلہ کیا گیا؟ ان سوالات کے جواب میں اوشو کے عقیدت مند کہتے ہیں کہ حارا جہاز وہاں اترنے کے چند ہی لح بعد امریکی فضاید کا ایک طیارہ بھی آ وارد جوا تھا اور اُس کے اندر سے سادہ لباس میں ملبوس دو افراد نے نکل کر جمیکا کے اعلیٰ حکام سے ملاقات کی تھی جس کے نتیج میں انہیں اپنا فیصلہ تبدیل کرنا پڑا۔ بہرحال نی صورتحال میں اوشو نے 20 جون کومیڈرڈ کے راہے لزین يت كال كى طرف اڑان كى وہاں أے اور ديكر فضائى آ وارہ گردوں كوفورى طور يرتو قبول كرايا میں اور ایک بنگلے میں مھمرایا کیا لیکن چند ہی ہفتے بعد ایک روز اچا تک جدید ترین اسلح سے مسلح ریاتی المکاروں نے بنگلے کا تھیراؤ کرایا۔ بیگرو کی طرف سے اپنا خطبہ جاری کرنے کا متیجہ تھ کیونکہ مقامی انتظامیہ نے انہیں صرف بنگلے کی حد تک محدود رہے اور کس بھی تتم کی تحریرو تقریرے گریز کرنے کا تھم ویا تھا... اب اوشو کے لیے پوری دنیا میں ایک ہی ملک ایسا بچا تھا جہاں وہ اپنی زندگی کے باقی دن قدرے سکون ہے گزار سکتا تھا' لہٰذا اُس نے طیارے کا رخ بھارت کی طرف پھیر دیا اور پھر اپنے مرنے تک وہ بھارت ہی ہیں مقیم رہا۔

#### چروهی بھارت:

29 جولائی 1986ء کو اوشوایک بار چرجمبئ (بھارت) آن اُترا۔ یہال وہ اپنے ایک شاگر دیا ہے۔ ایک شاگر دیا گھر پر چھ ماہ تک بطور مہمان مقیم رہا' اس دوران عقیدت مندول کی آ مدور فت بھی ہونے لگی اور روزانہ خطاب کا معمول بھی پھر سے پرانی ڈگر برآ گیا۔ اب اُسے ایک بار پھا ہے کھر بچا بین کی نہ کی طرح چلایا جار با تھا۔ پھر بچنا کے آثر م کی یا وستانے لگی جے اس کی عدم موجودگی میں کسی نہ کسی طرح چلایا جار با تھا۔

یورا گوئے کی حکومت نے اصل میں اوشوکو ایک سال تک قیام کا اجازت نامه عطا
کیا تھا' اس عندیہ کے ساتھ کہ اس کو تین سال تک کے لیے توسیع دے دی جائے گی اور آخر
میں اسے شہریت عطا کر دی جائے گی۔ تاہم جون کے اوائل میں اوشوکو قیام کرنے کی اجازت
شد دینے کے حوالے سے وہ امریکیوں کے دباؤ میں آگئے۔ جون کے وسط میں امریکی حکومت
نے پورا گوئے کے صدر کو التی میٹم دے دیا کہ یا تو اوشوکو ملک بدر کر دیا جائے یا اربوں ڈالر کی
امریکی امداد کھونے کا خطرہ مول لیا جائے۔ وہ تذبذب کے ساتھ اس پر عمل کرتا ہے۔
امریکی امداد کھونے کا خطرہ مول لیا جائے۔ وہ تذبذب کے ساتھ اس پر عمل کرتا ہے۔

امریکی اس حوالے سے کوئی بھی رعایت دینے پر رضامند نہیں تھے کہ جھے ملک چھوڑ دینا ہوگا۔ میرا جہاز ایئر پورٹ پر انظار کر رہا تھا۔۔۔۔ بٹس نے کہا: '' کوئی بات نہیں ہے' ملک تھوڑ سکتا ہوں۔ بٹس آ پ کے ملک کواس طرح کے خطرے بیس نہیں ڈالوں گا۔''

اس نے کہا: "امریکی صدر کا اصرار ہے کہ آپ کو ملک سے نکال دیا جانا چاہے۔
آپ کو ملک بدر کیے بغیر ملک سے نہیں جانا چاہیے۔ جھے جرائم کرنے پر مجبور کیا گیا ہے۔ اوّل
آپ کو بغیر وجہ بتائے ملک چھوڑنے کا کہنا جبکہ آپ نے کچھ بھی نہیں کیا ہے۔ ووم آپ کو ملک بدر کرنا لیکن میں مطلق طور پر بے بس ہوں۔ اب بھی میں ایک بات کا خواہش مند ہوں کہ آپ کے یا سپورٹ پر یورا گوئے سے ملک بدری کی مہر نہیں گئی چاہے۔ ہمارے پاس ایک چھوٹا ایئر پورٹ ہے۔ ہمارے پاس اور شام کو جمیں اور شام کو جمیں اطلاع دیتے بغیر نکل گیا ہے۔ اس اطلاع دیتے بغیر نکل گیا ہے۔

مگر وہ غلطی پر تھا۔ جونہی میرا جہاز چھوٹے ایئر پورٹ کی طرف گیا ایک امریکی فرائ کی اس کی میرا جہاز چھوٹے ایئر پورٹ کی طرف گیا ایک امریکی فرائندہ لوگوں کو ملک بدر کرنے والے افسر اور تمام مہروں کے ساتھ وہاں موجود تھا۔ جھے وہاں دیر لگ گئ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہیں تمام فارم پُر کرنا پڑے تھے اور جونہی میں نے ملک چھوڑا ا میں نے کہا: ''کوئی بات نہیں ہے۔ ورحقیقت میرا پاسپورٹ ایک تاریخی وستاویز بن چکا ہے! جھے بہت سے ملکوں سے بغیر کی وجہ کے ملک بدر کیا گیا ہے۔''

"جب شل بورا گوئے سے نکل گیا تو صدر کوفوری طور پر امریکہ مرح کیا گیا اور

پهروني آشرم:

4 جنوری 1987ء کو وہ پھر سے پونا میں قائم اپنے آشرم میں گیا' جہاں امریکہ روانگی ہے قبل اُس نے کئی سال تک قیام کیا تھا۔ اوشو کے آشرم آنے کی خبر پونا کی پولیس تک بھی پہنچ چکی تھی لہٰذا مقامی انتظامیہ نے اسے آ دھے گھنٹے کے اندر اندر شہر سے نکل جانے کا حکم دیا' الزام بیقیا کہ وہ ایک متنازعہ آدمی ہے جس کی شہر میں موجودگی کے باعث نسادات کی آگر میں کہ عبر کستی کے باعث نسادات کی آگر میں کہ عبر کستی ہے۔ لیکن اوشو کی طرف سے اس حکم کو ای دن جمبئی کی اعلیٰ عدالت میں چیلنج کردیا گیا اور عدالت کی طرف سے حکم امتناعی جاری ہوگیا۔

وہی ہندو نوجوان ولاس ٹوپ جس نے اوشو کو ہلاک کرنے کی کوشش کی تھی انتہالیند ہندو تظیموں کی پشت پناہی پاکر ایک بار پھر میدان میں آگیا اور نت بی دھمکیاں دینے لگا۔ اس نے اعلان کیا کہ اگر گرورجنیش کو فی الفور پونا بدر نہ کیا گیا تو وہ اپنے تجی طور پر تیار کردہ سینکڑوں کمانڈ وز کے ساتھ آ شرم پر جملہ کرکے اس شیطانی ادارے کی اینٹ سے اینٹ بحادے گا۔

خفیه دوستول کی امداد:

ویگر شدت پیند حلقوں کی طرف ہے بھی ای قتم کا شدید روگمل سامنے آیا۔ تاہم ۔۔۔۔۔ چند ماہ بعد یونا کے میئر ڈھولے پٹیل اور عدلیہ و انظامیہ میں موجود اپنے نفیہ دوستوں کی امداد و اعانت ہے رجینش کو پونا کا آشرم محدود انداز میں چلانے کی اجازت مل گئے۔ اب ایک طرح سے گروآ زاد تھا لیکن میآ زادی صرف پنجرے کے اندر یعنی آشرم کی حد تک حاصل تھی پونا کے سابقہ دور میں وہ جتنے ہمہ گیرا نداز میں اپنی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے تھا اس کا تو اب خواب بھی نہیں و یکھا جا سکتا تھا۔ اس گھٹن نے اوشو کی تیزی سے بیاری کے حصار میں محصور کرنا شروع کردیا اور آخر کار وہ زندگی کی شاہراہ سے اس ڈھلان کی طرف لڑھکنے لگا جو موت کی کھائی تک لے جاتی ہے۔

کیا اوشو کولل کیا گیا؟

1987ء کے اواخر تک پونا مرکز کے دروازوں سے ہزاروں سنیای اور عقیدت مند اسے ملنے کے لیے اندر داخل ہوئے اور باہر گئے ۔۔۔۔۔لیکن ان کے'' بھگوان' کی قوت اور مزاحمت ہر شے دن کی آمد کے ساتھ پہلے سے مزید کم ہوتی جارہی تھی اور بیرسب پکھ ہوتا صاف دکھائی وے رہا تھا۔ اُس کی ہڈیوں اور ہڈیوں کے جوڑوں کا درد بہت بڑھ چکا تھا'

دیکھنے کاعمل بھی اذبت ناک ہوگیا تھا کیونکہ آئھیں اب تیز روشیٰ کا سامنانہیں کر عتی تھیں' بھوک خطرناک حد تک کم ہوگئی تھی اور کانوں کی افیکٹن کے علاوہ دیگر کئی امراض بھی حملہ آور ہو چیکے تھے۔اس صورتحال کا نتیجہ بیہ ہوا کہ وہ روزانہ خطبات کو جاری نہ رکھ سکا' یہاں تک کہ بعض اوقات دنوں یا ہفتوں تک وہ اپنے چاہنے والوں سے مخاطب نہ ہو یا تا' لیکن جب بھی موقع ملتا وہ یہی کہتا کہ میں ہمیشہ تمہارے درمیان نہیں رہوں گا لہذا مراقبے کو اپنی ترجیح بنالو' یہ بہت تیمی متاع ہے۔

انہی دنوں ایک باراییا بھی ہوا کہ وہ بیاری اور علاج کی غرض ہے مسلسل سات بفتے تک منظرعام پر نہ آسکا اور جب آیا تو اس کی زبان سے ادا ہونے والے الفاظ ایک دھا کہ خیز اکمشاف بن گئے غیر حاضری کے اس لمجے وقفے کے بعد وہ 6 نومبر 1987ء کو رونما ہوا اور اعلان کیا کہ جب بیں امریکی جیلوں میں بند تھا تو مجھے ست روی سے قبل کرنے کے ایک خاص زہر دیا گیا تھا۔ آئے اوٹوکی زبانی ہی بیاعلان سنتے ہیں:

''میرے فزیش ڈاکٹر امر بھونے ساری دنیا ہیں موجود میرے سنیاسی ڈاکٹروں کو فوری اطلاع کر دی اور زہر خورانی کے بہترین ماہروں سے رابطہ کرنے کا کہا کیونکہ اس کا اپنا تجویہ تو یہ تھا کہ جب تک مجھے زہر نہ دیا گیا ہواس وقت تک میرے جسم کے ساری مزاحمت کھود بے نے مسئلے کی وضاحت کا کوئی امکان نہیں تھا اور جو نہی سے خیال اس کے ذہن میں بخشہ تر ہوتا چلا گیا' رفتہ رفتہ اس نے معاملے کی تفتیش اور چھان بین شروع کر دی اور وہ تمام علامات یالیں جو صرف تبھی رونما ہو علی تھیں اگر مجھے کی قسم کا زہر دیا گیا ہو۔

امریکی قیدخانوں میں گزارے ہوئے بارہ دنوں ہی سے نینداُڑگی ہے۔جسم میں بہت ی این چیزیں رونما ہوتا شروع ہوگی ہیں جو پہلے بھی رونما نہیں ہوئی تھیں یعنی بھوک کا ختم ہو جانا' غذا کا مطلق طور پر بے ذائقہ محسوں ہوتا' معدے میں اتقل پیھل متلیٰ قے کی خواہش می محسوں ہوتا۔ پیاس کا احساس نہیں بلکہ ایک جیرت ناک احساس گویا کی کو جڑ سے اُکھاڑ دیا گیا ہو۔ اعصابی نظام میں لگتا ہے کوئی شے متاثر ہوئی ہے۔ بعض اوقات سارے جسم پر چمر چمری کا سااحساس ہوتا رہا ہے جو کہ بہت مفبوط تھا ۔۔۔۔ خاص طور پر میرے دونوں ہاتھوں میں ۔۔۔ اور آ تکھوں کے پوٹوں کا پھڑ کنا۔

جس روز میں جیل میں وافل ہوا تھا' علی ایک سو بچاس پوشر کا تھا' آج میں صرف ایک سوتمیں پوشر کا ہول اور صرف تین ماہ پہلے میر بے سیدھے ہاتھ کی ہڈی میں شدید درد

ہے جہاں لوگ مادے کی خارجی سائنس اور مراتبے کی داخلی سائنس ... ہر دو کو وریافت کر عمیں۔ یہ وہ جو پڑتھی جس پر وہ ماضی میں بھی بات کرتا رہا تھا۔ یہ" سائنسول کی عالمی اکیڈی برائے تخلیقیت" تھی جس کا خواب اوشونے دیکھا تو ضرور مگر وہ عملی طو پر اس حوالے سے کچھ نہ کرسکا کیونکہ موت اب بہت قریب تھی۔

19 مارچ 1988ء کو اُس نے خطبات کی دہ سیریز شروع کی جوصرف سوالوں کے جواب کے لیے وقف آخری سیریز بن گئی۔ 30 اپریل کو اوشو نے اعلان کیا کہ اس نے "مراقباتی تھیراپین" کے نام سے ایک نیاعمل پروان چڑھایا ہے۔ بیعمل تین ہفتوں کے دورایے پر محیط اور روزانہ تین گھٹے کے تجربات پر مشمل تھا۔ اس مدت میں ایک ہفتہ ہننے کا ایک رونے کا اور ایک آخری ہفتہ خاموثی سے دیکھنے کا رکھا گیا تھا۔ اس بجیب وغریب "مراقباتی تھیراپی" کے بارے میں بتاتے ہوئے اوشو نے کہا تھا: "میں نے بہت سے مراقبے "مراقباتی تھیراپی" کے بارے میں بتاتے ہوئے اوشو نے کہا تھا: "میں نے بہت سے مراقبے ایجاد کے ہی گر مدسب سے زیادہ جو ہری اور بنیادی مراقبہ ہوگا۔"

اس کے بعد بچھ عرصہ تک رجیش نے عالمی وعلا قائی معاملات اور فد ہبی وغیر مذہبی اور مذہبی وغیر مذہبی اور بیات کے حوالے سے اپنے خطبات تو جاری رکھے لیکن اب سابقہ با قاعد گی کا کوئی تصور نہیں تھا۔ اُس کی صحت اب اتنی گر چکی تھی کہ صاف معلوم ہوتا تھا کہ '' صبح گیایا شام گیا۔''

.....اور "مجلوان" مركبا!

دمبر 1988ء میں بیاری نے اتنی شدت اختیار کرلی کہ اسے چوہیں گھٹے اپنے فزیشن اور معلین کے ماضر رہنے کی ضرورت پیش آنے لگی۔ تین ہفتے کی طویل غیر ماضری کے بعد وہ ایک بار پھر مراقبہ ہال جا پہنچا اور یہ چونکا دینے والا اعلان کیا:

''گوتم بدھ نے جھ میں پناہ کی ہوئی ہے۔ میں میز بان ہوں' وہ مہمان ہے۔' چند روز بعد وہ ایک اور اعلان کے ساتھ مراقبہ ہال میں آیا اور کہنے لگا: گوتم بدھ جاچکا ہے' کیونکہ مہمان اور میز بان کے طرززندگی میں خاص کیسائیتیں تہیں تھیں۔ اس کے پچھ عرصہ بعد اُس نے ہدایت کی کہ جھے آئ سے بھوان کی بجائے ''شری رہینش زور بابدھ' کہہ کر مخاطب کیا جائے اور پھر جلد ہی ہے تھم ملتوی کرکے کہا کہ میں بے نام ہول جھے کی بھی نام سے مخاطب نہ کیا جائے اور پھر جلد ہی ہے تم ملتوی کرکے کہا کہ میں بے نام ہول جھے کی بھی نام سے مخاطب نہ کیا جائے ۔ عقیدت مندوں کے لیے اس ٹی ہدایت نے بہت بڑی الجھن پیدا کردی وہ بے جیارے اب کیا کہہ کراپنے گروکو بلاتے ؟ سوچ و بچار کے بعد انہوں نے ''اوشو'' تجویز کیا جوکہ خور کیا دوساتھ ہی اُس نے اس لفظ کو ولیم جیمز کے ''اوشیا نک' سے جوڑتے ہوئے اپنے ہی معنی نکال لیے ۔۔۔۔۔۔پھرایک بارا س نے بیاعلان کے ''اوشیا نک' سے جوڑتے ہوئے اپنے ہی معنی نکال لیے ۔۔۔۔۔۔پھرایک بارا س نے بیاعلان

شروع ہوگیا۔ بیتمام علامات خاص زہروں کی ہوتی ہیں۔ ڈاکٹر امریتونے فوری طور پرمیرے ان سب سنیاسیوں کو اطلاع دی جو کہ ڈاکٹر سے کہ وہ دنیا کے زہروں کے تمام بہترین ماہروں سے رابطہ کریں اور ان میں سے ایک ڈاکٹر دھیان بوگی نے فوری طور پرمیرے خون کے محمونے بیشاب کے نمونے میں بہترین منمونے بیشاب کے نمونے میرے بالوں کے نمونے لیے اور برطانیہ اور جرمنی میں بہترین ماہرین کے پاس گیا۔ بور پی ڈاکٹروں نے کہا کہ کوئی زہرایا نہیں ہوتا جس کا دو سال بعد جسم ماہرین کے پاس گیا۔ بور پی ڈاکٹروں نے کہا کہ کوئی زہرایا نہیں ہوتا جس کا دو سال بعد جسم کے اندر سراغ لگ سے لیکن تمام علائتیں ظاہر کرتی ہیں کہ کوئی خاص زہر دیا گیا ہے۔

برطانیہ اور جرمنی کے بور پی ماہروں نے تھیلینہ تشخیص کیا جو کہ بھاری دھاتوں کے زہروں کے خاندان کا حصہ ہے۔ یہ جم سے آٹھ ہفتوں کے بعد غائب ہوجاتا ہے لیکن اپنے اثرات چھوڑ جاتا ہے اور بھاریوں کے خلاف جسم کی مزاحت کو جاہ و برباد کر دیتا ہے اور وہ سب علامات جو میں نے تہمیں بتائی ہیں تھیلیئم زہرخورانی کا حصہ ہوتی ہیں۔

مجھے ان لوگوں سے کوئی شکایت نہیں ہے جنہوں نے مجھے زہر دیا۔ میں انہیں آسانی سے معاف کرسکتا ہوں۔ یقیناً وہ نہیں جانتے ہیں کہ وہ کیا کررہے ہیں۔

کہا گیا ہے کہ تاریخ خودکو دہراتی ہے۔ بیتاریخ نہیں ہے جوخودکو دہراتی ہے بلکہ بید تو انسان کا الشعور ہے انسان کی ناپینائی ہے جو کہ خودکو دہراتی ہے جس روز انسان باشعور چوکس اور آگاہ ہوگا تب ادھر مزید کوئی دہرائی مجھی نہیں ہوگی۔ ستراط کو زہر نہیں دیا جائے گا عسلی علیہ السلام کو مصلوب نہیں کیا جائے گا۔ منصور الحلاج کوئل اور ذرج نہیں کیا جائے گا اور یہ ہمارے بہترین کیول ہیں۔ وہ ہماری منزلیں ہیں وہ ہماری منزلیں ہیں وہ ہمارا ہمنی جو ہم ہیں جس نے حقیقت میں ڈھلنا ہے۔

یں اپنے اندر مطلق یقینیت رکھتا ہوں کیمکن ہے وہ میرےجم کو میرے اعصائی نظام کوز ہر دینے کے اہل رہے ہوں لیکن وہ میرے شعور کو تیاہ نہیں کر سکتے وہ میری ہتی کوز ہر نہیں دے سکتے اور یہ بہتر ہی ہے کہ انہوں نے جھے میرےجم سے ماورا میرے ذہن سے ماورا دیکھنے کا موقع مہیا کرویا ہے۔

میں تم سب کا بھی اس عظیم مسرت تک رسائی پانا پند کروں گا' ای مستی تک جو کہ عین میرے دل کی دھڑکن ہے۔'' عین میرے دل کی دھڑکن بن چک ہے میساری کا نئات کے بھی دل کی دھڑکن ہے۔'' اس اعلان کے بعد 17 جنوری 1988ء کو اوشونے آشرم کے لیے ایک ایسے وژن کے بارے میں خطاب کیا جس کے مطابق ایک ایسے مقام انصال کو تخلیق کرنے کی ضرورت

کیا کہ'' اوش'' بھی بہرحال میراا پنانام نہیں ہے۔اب اُس کے ہرکام میں ایک تیزی آگئی تھی اور حقیقتا یہ بجھنے سے پہلے چراغ کی آخری بجڑک تھی۔ گوتم کے مذکورہ بالا دورے کے بعد وہ خوب آتش بیان ہوگیا اور بغیر تھے مسلسل بولنے لگا حالانکہ بچھ عرصة بل نقابت اور بیاری کے سب ایسا ہونا محال تھا۔۔۔۔دو بارتو وہ بلارے مسلسل جارگھنٹے تک بوانا رہا۔

ال سے چندروز پہلے 6 اپر میں 1989ء کو دہ اپنا'' اندرونی حلقہ'' تشکیل دے چکا تھا جواکیس عقیدت مندوں پر مشتمل تھا۔ اسے وہ اپنے بعد کمیون (مرکزیا آ شرم) کو چلانے اور مزید آ گے بڑھانے کے لیے ہدایات دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اکیس رکنی اندرونی حلقہ ہمیشہ قائم رہنا چاہۓ اگرکوئی رکن مرجائے یا کسی وجہ سے الگ ہوجائے تو اس کی جگہ نیا آ دمی شامل کرلیا کرنا اور میشمولیت اتفاق رائے سے ہوگی۔

19 مئی 1989ء کومراقبہ ہال میں ایک عمومی اجلاس کے دوران اعلان کیا جاتا ہے کہ اوشو اب دوبارہ مجھی عوامی خطاب نہیں کرے گا.....ادر اب ذیل کی جھلکیوں میں ملاحظہ فرمائیں کہ اوشو کے آخری چند ماہ کیسے گزرے اور وہ کس طرح موت کی بے رحم بانہوں کی طرف بڑھتا ہی جلاگیا:

23 اگری .....اعلان کیا جاتا ہے کہ اوشوشام میں مراقبہ بال میں آیا کرے گا جب وہ آئے گا تو موسیقی نج رہی ہوگی تا کہ ہر کوئی اس کے ساتھ خوثی منا سکے اور اس کے بعد فاموش مراقبے کا دور ہوگا، جس کے بعد اوشو چلا جائے گا۔ اس کے خطبوں کی ایک ویڈیواس کے بال سے چلے جانے کے بعد دکھائی جایا کرے گی۔

جون جون جولائی .....اوشوملی ورشی (Multiversity) قائم کردی جاتی ہے جس میں کمیون کی طرف سے پیش کیے گئے متعدد پروگراموں اور ورکشاپوں کی دکھیے بھال کے لیے مختلف دشیعی (فیکلٹیز) ہوتے ہیں۔

25/ اگست .....اوشو جمویر دیتا ہے کہ کمیون کے اندر ہونے والی دن کی تمام سرگرمیوں کے دوران میں قرمزی لبادے پہننے کے انتظامات کیے جا کمیں۔

31 راگت .....اوشوکی رہائش گاہ ہے متصل چوانگ زوساعت گاہ (آڈیٹوریم) میں اس کے لیے نئی خواب گاہ کمل ہو جاتی ہے۔ وہ نئے کمرے کے ڈیزائن کی تیاری میں خود حصہ لیتا ہے جس میں سنگِ مرم رلگا ہوتا ہے اور جو بڑے شع دانوں سے روثن ہوتا ہے۔ فرش سے چھت تک کھڑکیاں بنی ہوتی ہیں جن سے اردگرد کا باغ دیکھا جا سکتا ہے۔

17 رنومبر ..... اوشو ہدایات دیتا ہے کہ جب وہ اپنے جسم کو چھوڑ نے تو کیا کیا ہونا چاہے۔ اس کے علاوہ وہ اپنی کتابول کو ہندی سے انگریزی میں ترجمہ کرنے کے لیے ایک گروپ تشکیل دیتا ہے اور اندرونی حلقے کے کام کرنے کے حوالے سے مزید ہدایات جاری کرتا ہے۔ تشکیل دیتا ہے اور اندرونی حلقے کے کام کرنے کے حوالے سے مزید ہدایات جانے میں ویکن کے ذمہ دار ہوئے کے حوالے سے ایک مضمون شائع کرتا ہے۔

71رجنوری 1990ء ..... اوشو کا فزیشن اعلان کرتا ہے کہ اب وہ شام کے مراقبے کے دوران مراقبہ ہال میں بیٹھنے کے قابل نہیں ہے لیکن اجتماع کو خوش آ مدید کہنے کے لیے قلیل وقت کے لیے آئے گا اور فوری طور پرلوٹ جائے گا۔ جب اوشو ہال میں نمودار ہوتا ہے تو سے واضح ہوتا ہے کہ وہ بہت تازک ہے اور اسینے بیروں پر مشحکم نہیں۔

18 رجنوری .....اوشوشام کے اجلاس کے دوران میں اپنے کرے میں بی رہتا ہے لیکن ایک پیغام بھیجا ہے کہ اس کی موجودگی یول محسوس کی جائے گویاً وہ وہیں موجود ہو۔

19 رجنوری 1990ء: .....اوشو دن کے پانچ بچے اپ جسم کو چھوڑ دیتا ہے اپ فراکٹر کے تجویز کروہ غیر معمولی علاج کو یہ کہہ کررد کرتے ہوئے کہ ''جستی اپ وقت خود طے کرتی ہے۔''اور شانتی کے ساتھ اپنی آ تکھیں بند کر لیتا ہے اور روانہ ہوجا تا ہے۔اس کا ڈاکٹر سات بچے اعلان کرتا ہے 'جب لوگ معمول کے شام کے اجلاس کے لیے مراقبہ بال میں اکشے ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کو اطلاع دینے کے ایک مختصر سے وقفے کے بعد 'جو کہ بال میں انیا نہیں شعے گر آنے کے خواہش مند سخے' اوشو کا جسم دیں منٹ کے میلے کے لیے بال میں لانیا جاتا ہے' پھر ایک جگوی کی صورت میں قریبی مرگھٹ پر لے جایا جاتا ہے جہاں ساری رات اس کا الوداعی میلہ بریار بتا ہے۔

دوروز بعد اوشوکی راکھ چوانگ زوساعت گاہ میں لائی جاتی ہے ..... وہ کمرہ جس کو ''خواب گاہ'' کے طور پر نے سرے سے بنایا گیا تھا.... جہاں وہ کی برس خطبے دیتا رہا تھا اور سنیاسیوں اور متلاشیوں سے ملاقا تیں کرتا رہا تھا۔ اوشوکی ہدایت کے مطابق راکھ کو''بستر کے نچ'' رکھ دیا جاتا ہے ..... کمرے کے ایک کونے کے مرکز میں سنگِ مرمر کا تختہ جس کو بستر کے

بلیث فارم کے طور پر ڈیزائن کیا گیا ہوتا ہے ..... اور ایک آ رائٹی لوح سے ڈھانیا جاتا ہے جس پروہ الفاظ کندہ ہوتے ہیں جواس نے چند ماہ پہلے تکھوائے تھے:

> اوشو نه مجمی پیدا ہوا نه مجمی سرا

صرف اس دھرتی کا دورہ کیا 1930ء - 1990ء کے دوران میں

یوں بیبویں صدی کا متنازعہ ترین آ دمی ہمیشہ کے لیے بید دنیا جھوڑ گیا جس کے کوئے کو اُس نے اپنی انتہائی منفرد اور ساج کے اکثریق طبقوں کے لیے نا قابل قبول مرگرمیوں اور خیالات سے چونکا کرر کھ دیا تھا۔

نانا نانی کے ہاں پرورش پانے والا تنہائی پند بچر .....اپ باپ اور مال سے ب نیازلڑکا .....ایک خود پنداور بے باک طالب علم .....فلفے کا پروفیسر ..... چاریہ عیں میں انزلڑکا .....اوشو کے نام کے ساتھ موت کی وادی میں انزگیا .....اس پر امیرول کا گرو بننے والا گیانی .....اوشو کے نام کے ساتھ موت کی وادی میں انزگیا .....اس پر امیرول کا گرو ہونے کے ساتھ ساتھ خودساختہ بھوان اور جنسی طور پر گمراہ اور گمراہ کن شخص ہونے کے الزامات عائد کیے گئے .....اور بھی بہت پھے کہا گیا۔ جو پھے کہا گیا وہ سارے کا سارا کے تھانہ جھوٹ ۔ اس طرح جو پھے اوشو نے کیا اور کہا .....وہ بھی تمام کا تمام جائز قرار دیا جاسکتا ہے اور شہوٹ اور کہا گیا دیا گیا اعدونی حلقہ آج بھی تحرک ہے اور مائن کی موت کے بعداس کا تشکیل دیا گیا اعدونی حلقہ آج بھی تحرک ہے اور فود کے اختیام تک بونا میں اوشو کمیون انٹریشنل مراقبے اور خود دریافتی کے ایک بہت بڑے مرکز کے طور پر فعال اور مسلسل وسعت پذیر ہے۔

